





是山場

جب آپ بازارے کوئی چر فرید تے ہیں تو اس براس کے مطابق استعمال کا طریقہ تکھا ہوہ ہے۔ اگر اس چیز کو اس طریقے کے مطابق استعمال ندکیا جائے تو اس کے جزار بہت کام کرتی ہا جائے تو اس کے خراب ہونے ؟ فرر بہتا ہے۔ ای طرح اللہ تعالی نے ہم سب کو بیدا کیا ہا کا مربا ہا اور زبان جیے اعضاء دے کر سجایا اور سوارا ہے۔ زندگی گرارنے کا طریقہ سکھا یا اوران اعضاء میں اور سوارا ہے۔ زندگی گرارنے کا طریقہ سکھا یا اوران اعضاء میں استعمال کے لیے مختلف ہوایات ویں ۔ ہمارے انہی اعضاء میں ہو آن ؛ معنو ازبان ہے مسلط مین ہوایات دی گئی ہیں ۔ ایک عضوہ میں ہوایات دی گئی ہیں ۔ ان میں سے ایک برایت ہو ہوئ ہوایات دی گئی ہیں ۔ ان میں سے ایک برایت ہو ہوئ ہوایات دی گئی ہیں ۔ ان میں سے ایک برایت ہو ہوئ ہوگا ہا در اور اللہ ہے ور اور سوارت کا ارتباد ہے ۔ ''اے ایمان والو اللہ ہے ور واور ہوئی کے ساتھ رہو۔'' ایمان والو اللہ ہے ور واور ہوئی کے ساتھ رہو۔'' ایمان والو اللہ ہے ور واور اللہ ہوئی کی سے دیا ہا ہوئی کے ساتھ رہو۔''

یہ بات یقی ہے کہ ہم اپنے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔
حبیبا حول ہوتا ہے، ویبائی رنگ ہارے انتخال و افعال پر چڑجتا

ہے۔ اگر ماحول انجھا اور نیکی کا ہے تو آپ نیکی اور انجھائی کو اختیار

کر ہے ہیں اور اگر ماحول کر الور گنا ہوں کا ہے تو آپ کرائی پر
آمادہ ہوجائے ہیں ۔ اس آیت مین سے لوگوں کے ساتھ رہنے کا

حکم دیا ، کیوں کہ سے لوگوں کے ساتھ رہنے ہے سیائی کا اثر آپ

کول دومائی میں آئے گا اور آپ سیائی ہی کو پھیلا تین گے۔

ایک جدیث تریف میں نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا '' بے شک سچائی نیکی کی طرف داہ نمائی کرتی ہے اور نیکی
جنت کی طرف لے جاتی ہے ۔ اور بے شک آدی تج بولتا رہتا
ہونت کی طرف کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدایت لیعن سچا لکھ دیاجاتا
ہے اور بے شک جھوٹ، بُرائی اور نافرمانی کی طرف راہ نمائی کرتا
ہے اور بافرمانی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے ۔ اور بے شک آدمی
جھوٹ بولتا رہتا ہے ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بڑا
جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بڑا

( بخارى اكتاب الاوب: 6094 مسلم اكتاب البروالسلة والادب، 2607)

ال حدیث میں بچ بولنے اور جھوٹ بولنے کا انجام ہتایا گیا ہے کہ بچ بولنے والا ہمیشہ ہدایت اور خیر بر رہتا ہے اور بھی خیر اس کو جنت تک بہنچا دے گی جب کہ جھوٹا شخص ہمیشہ بہانوں کی آڑ میں رہتا ہے اورائے ایک جھوٹ کو بچ تابت کرنے کے لیے اس کو سوجھوٹ بولنے بڑتے ہیں۔اگر وہ اپنے جھوٹ سے وقتی فائدہ حاصل کر بھی لے لیکن آخر کار اس کے جھوٹ کا بول کھل فائدہ حاصل کر بھی لے لیکن آخر کار اس کے جھوٹ کا بول کھل جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بتی ہے۔اگر دُنیا میں اس کا جھوٹ طاہر نہ بھی ہوتو آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کے ایک خرت میں اس کا جھوٹ کی بوتو آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کی بوتو آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کی بوتو آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کی بوتو آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کے بودہ اٹھ جائے گا اور سب لوگوں کے ما سے شرمندگی ورسوائی ہوگی۔

بیارے بچوا می عہد کریں کہ آپ ہمیشہ کے بولیں کے کیوں کہ سے بولیا انجوں کے قریب بھی نہیں جانا، کیوں کہ کوئی بھی دانت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔

na I



"میں ہے قلع کی کھر کی ہے اسے جمالکتے دیکھا تھا۔ پھر میں ا نے اس کے سہری بالوں کو چھوا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ شنرادی

مرحبابی ہے۔ بادشاہ سلامت! اگر آب شنرادی کی وانسی جاتے ہیں تو آپ کوفورا فرقان جادو کر کو پیغام بجوانا جاہے۔" بادشاہ نے بوا کے وبے ہوئے سائب مشورے کاشکر بدادا کیا۔ مجر بادشاہ کے سامنے مواکورٹش بجالائی اور تیزی سے کل سے روانہ ہو می مگر اپنی تیزی کی وجہ سے محل میں لگے ہوئے بھاری بردوں کو اٹھٹل مجمل کر مخی اور پیولوں کا ایک کل وان بھی کارٹس سے زمین برآ کرا۔ بادشاو سلامت نے فورا اینے وزیروں کی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں سب سر جوڑ کر بیٹے رہے کہ شمرادی کو کس طرح چیزوایا جائے لیکن ان میں ہے کوئی بھی اتنا ہمت والانبیں تھا کہ فرقان جاروگر تک جانے کے لیے اپی خدمات ویش کرتا۔ آخر تھک بار کر بادشاد نے شال سے سرد ہوا کو پھر طلب کیا۔ اے حکم دیا کہ وہ خود ہی جا کر فرقان جادوگر سے ہو وجھے کہ وہ كس شرط يرشنرادى كور باكرے گا۔ بواجانے كے ليے فورا تيار بوكل كيول كه وه تو كمي سے بھي خالف نبيس تھي۔ اس نے دو إرو إيك جھو نکے کی صورت میں واپسی اختیار کی تو محل کے قالینوں سے جو تحوری بہت گرو اُڑی، اس سے بادشاد اور اس کے تازک وزیر کی ساعتوں تک کھانستے رہے۔ دوروز بعد ووخواب تمرینے واپی لول۔ ال نے دہاں تک کا سر بری مرعت سے طے کیا تھا۔ مراس نے

الدهے بونے كو يا تال بيجين جووبان سےكوئى بيرا وصوند كر الے-اندھا ہونے کی وجہ سے وہ خود اے مہیں دیکھ سکے گا۔ بونا ہیرے کو ایک تھیلی میں بند کر سے ہمیں لا وے جے سب سے پہلے فرقان جاد وگر ہی کھولے۔'' لیکن بونا اگر ہیرے کی بجائے کوئلہ تھیلی میں، ڈال کر لے آیا تو پھر کیا ہوگا؟" بادشاہ سلامت نے ملکہ کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ راستہ لمباہے، یہ یا تیں راسنے میں سوچیں گے۔ بونا یا تال میں گیا اور تھیلی میں کھے ڈال کر لے آیا۔ بادشاہ نے ہاتھ لگا. كرات محسوس كيا تو تھيلى ميں بھرجيسى كوئى چيز تھى۔ بادشاہ نے دعا ما نکی که کاش وه کوئی ہیرا ہی لایا ہواور پھروہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ كل ملا كرايك مو دوافراد تقے جن ميں كچھ بگھيوں اور بچھ گھوڑ وں پر سوار تھے۔ راستے میں بادشاہ نے سوالوں کے جوابات کا بہترا سوحا مكراسے كوئى حل سمجھ ميں ندآيا۔ آخرية قافله خواب نگر جا بہنجا۔ خواب محكر عجيب وغريب جگه مي - آسان اتنانيجا لگ ريانها جيسے سي مكان كي حصت ہو۔ وُور بِہاڑی کی چوٹی پر فرقان جادوگر کاعظیم الثان قلعہ نظر آ ربا تھا كيول كروه فيلے اور سنبرى پھرول سے بنايا كيا تھا، الندا وہ دُور ے چکتا ہوا نظر آر ہا تھا۔ بادشاہ کا قافلہ جب بہاڑ کے نیچے وادی میں پہنیا تو رات ہو گئی تھی ، البذا باوشاہ کے ملازموں نے وہیں خیمے گاڑ دیے اور خود کھانا بنانے لگے۔ سب نے استھے کھانا کھایا مراس دوران سب مصم بیٹے رہے۔ کی نے کسی سے کوئی سوال جیس کیا۔ بادشاہ پریشانی سے ساری رات میں سویا۔ منداند حرب وہ خیے سے نكا إور داوي من إدهم أدهم محوض لكارة خرتهك كرايك يقرير بعير كيا ادررون لگا۔اخانک اے ایسالگاجیے اس کا ہاتھ کوئی جات رہا ہو۔ اس نے استعصی کھولیں تو ایک گذریا لڑکا اس کے قریب کھڑا تھا اور محفیروں کی رکھوالی والا اس کا کا لے رنگ کا کتاجس کے سارے جسم يركب لمب سياه تحتكم يالي عنه، بادشاه كالم تطريات رما تفا\_ گراہے نے بادشاہ سے اس کی پریشانی کے بارے میں یو چھا توبادشاہ نے اسے بتایا کہ دہ اور اس کے تمام ساتھی جادوگر کے ملازم بنے جارے ہیں۔ گذریے نے بادشاہ سے یو جھا کہ ابھی دفت ہے، وہ بھاگ کیول نہیں جاتے؟ بادشاہ نے اسے سارا قصہ سانا کہ وہ اپنی بینی کوچھٹرانے آیا ہے اور پھر اسے نتیوں شرطوں کا بھی بتایا کہ ہوسکتا ہے وہ میں شرط بوری بھی کر لے مگر باتی دونوں شرطین بوری کرنا نامکن ہے۔ گذریے نے بہرطین میں تو بے اختیار منے لگا۔ اس نے ماوشاه كركها كريد تو برى آران شطس الريد وه اليم أسال عي يورا

W

فرقان جاد دگر کا بیغام بادشاه تک بهنجایا۔ وہ پیغام پچھاس طرح تھا کہ ا بادشاه کواینے تمام وزراء سمیت خواب نگر تک کا سفر کرنا پڑے گا۔''وہ آپ کوشنرادی تب واپس کرے گا، اگر آپ اس کی تین شرطیس پوری كري كي " يم بات كرت موسة شالى موان حل بين ايك چكر لكايا تو بادشاه كو ابن خلعت سنجالني مشكل موكن \_ واقعي شالي مواييس ز اکت نام کی کوئی چیز نه تھی۔''میں بادشاہ ہوں۔ میں اپنی دولت ے جادوگر کی ہر شرط بوری کرسکتا ہوں۔ تم جھے اس کی شرطیں بتاؤ۔" بادشاہ نے ہوا سے کہا۔" سب سے میلے تو آپ فرقان جادوگر کے لے کوئی ایسی چیز لے کرجائیں گے جس پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑی ہو، لین سب سے پہلے فرقان جادوکر کی نگاہ اس پر بڑے۔ آپ نے دوسرے مبر برفرقان جادوگر کوکوئی ایسا کام بتانا ہے جو وہ کرنہ سکے کیکن مجھے امید ہمیں کہ وُنیا میں کوئی ایسا کام ہو جسے فرقان جادوگر پورا نہ کر سکے۔ پھر آخری شرط میہ ہے کہ جب آپ فرقان جادوگر کے دربار میں پیش ہوں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس وقت فرقان جادو کر کیا سوج ر ہاہے۔''جب ہوانے بادشاہ کو بیشرطیں بتا تمیں تو اس کا رنگ پیلا پڑا کیا۔ وہ موج رہا تھا کہ اتن مشکل شرطیں وہ کیسے پوری کرے گاجن کو پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہلی شرط تو شاید وہ پوری کر لے اور زمین کے پاتال سے وہ کوئی ایسا قیمتی ہیرا نگاوا لے جو دُنیامیں آج تک کسی نے ندد یکھا ہولیکن جو بھی اسے دہاں سے لے کرآئے گا، اس کی نظر تواس پر ہرصورت من بڑے گا، حالاتکہ شرط یہ ہے کہ دُنیا میں اس چز پرسب سے بہانظر جادوگر کی برانی جاہے۔ پھر دوسری شرط نیے ہے كدوه ايساكون ساكام فرقان جادوگركوبتائے جودہ پوراندكر سكے۔ اور پھر آخری شرط میں کیے جانوں گا کہ فرقان جادوگر اس وقت لیا موج رہا ہے۔ بادشاہ نے ہوا کو یو چھا کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو؟ اتو پھرآپ اورآپ کے تمام وزراء فرقان جادوگر کے نوکر بن جا کیں ك\_" بوائ جواب ويا\_ "اس كا مطلب تو يه بوا كه بم شه اى جائیں، ورندسب کوایک جادوگر کا توکر بنتا پڑے گا۔" باوشاہ نے سر جها كركباليكن ملكه مال بهي تقي - وه برصورت شيرادي كو چيزوانا جامتي تھی، خواہ اے بھی بادشاہ اور وزراء کے ساتھ جادوگر کی نوکرانی بنتا را سے بادشاہ کو ہرصورت چلنے پر مجور کیا لیکن بادشاہ کواس نے پہلے وہ چر تلاش کرنے کو کہا جے جادوگرے پہلے بھی کی نے نہ د یکیا ہو۔ بادشاہ، ملکہ، وزراء اور سب کے اکتے سوچنے کے بعد جو وب سے اچھا آئیڈیا ان کے ذیمن میں آما، ور پر تھا کہ وہ ایک

کرسکتا ہے۔ بادشاہ اس کو جرانی کے گور نے لگا۔ اس نے گذر ہے دے آل وہ شرطیں پوری کر دے آل دان کے گذران کی شادی اس سے کر دے گا۔ کا شادی اس سے کر دے گا۔ کر شرادی کو گور کی شادی اس سے کر دے گا۔ غیر کو گور کی شادی اس سے کر دیکھا ہے اور عیں کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور عیں کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے لیے پچھ بھی کرسکتا ہے گر آج اس میانا ہوگا تبھی بدل وہ اس کے لیے پچھ بھی کرسکتا ہے گر آج اس بادشاہ کا جیس بدل میانا ہوگا تبھی بدل اس جانا ہوگا تبھی بدل اس جانا ہوگا تبھی بدل اس جانا ہوگا تبھی اس گیا۔ پھر ادر انہیں اپنے مصاحب کے پاس گیا۔ بارشاہ کی کے اس گیا۔ بارشاہ کی کے اس گیا۔ بارشاہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی ک

وَتُمْ آ مَعْ مِو "الله في كذر في بادشاه مجه كر يو چها-" تم مجهة مو ك وبانت مع شيزان كووالي ك جاوك تو ايمانيس موسكتامة سارق انترن مرے خلام بن کررہو کے اور شیرادی سادی عرمیرے یاں دے گا۔" "لین اگریس نے تمہیں تکست دے دی تو تم يمال نے قلعہ جھوز كر بميشہ كے ليے علے جاؤ كے " گذر يے نے ب نوفی سے جادوگر کو جواب دیا۔ جادوگر کے غصے سے ستونوں کی آگ سبزے سرخ ہوگئی۔ پھراس نے گذریے ہے اپنی مہلی شرط کا جواب ہو چھا۔ وو کہنے لگا کہ ضرور وو کوئی یا تال یا سمندر کی تبہ سے كوئى بيرا نكال كر لايا بو ي مراس بهي كمي ندكمي مجلى يا حشرات الارض من سے كن في وكي ليا بوگا۔ "ونيس، من كوئى الى چيز لايا ہوں جے کسی چرند پرند یا کیڑے مکوڑے نے ابھی تک نیس و یکھا۔" ان في جيب من باتھ والا اور ايك اخروث نكال كر حادوكر ك سامنے رکھ ویا۔ "اب اس اخروٹ کو کھولوتو اس میں تمہیں گری ملے گی جے ایکی تک کسی نے نیس دیکھا۔" جادوگر چران ہو گیا۔ غصے سے ال نے آگ کے شعلوں کو اس وفعہ تاریخی کر دیا۔ اس کے غصے سے سمجی زر کے مرگذریا الل بیں مجرایا۔ ای نے جادور کو کہا کہ اگروں خاے تو وہ ساخروت تو کر رکھا بھی مان ہے کر مادو کرنے کہا کہ اس ا كون عرورت مكى دا فيك عدم في مل الوادى كروى

گڈریا اور اس کا محنگھریا لے بالول والا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملکداور تمام وزراء بابشاہ کا فیصلہ مان گئے لیکن بابشاء کے سب سے یرانے وزیر نے گڈریے کو بتا ویا کہ اگر وہ شرطیں بوری نہ کرسکا تو وہ خوداس کا مرقلم کروے گا۔ بھرگڈریے نے بادشاہ کا شاہی لیاس بہتا اور سر پرشاہ تاج رکھ لیا۔ اب اے کوئی نیس پہیان سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے خود وزیروں جیسا لباس زیب تن کر لیا۔ پھر گذریا قلع میں جائے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ رائے میں ال نے ایک جھاڑی میں سے کوئی چیز اٹھا کرائی جب میں ڈالی مگر بادشاہ ندو کھی سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ آخر کار وہ قلفے کے دروازے پر بھی کئے اور پھر قلعے کے وروازے برزورے دستک دی۔ درواز وخور بخود كمل كيا ادرسب قلع كا أير واظل موسك وو جيس على اعمر واطل ہوئے، دردازہ خود بخود بند ہو گیاد سب سوج رے سے کہ بالیس اب بھی بدوروازہ کلے گا بھی یا بیس ۔ چروہ سب کی کروں سے برر كر جادوگر كے كمرے تك منے \_ كرول كى چھتيں اتى او كي تھيں جسے أسان ہواور جن ستونوں پر میچینیں کھڑی تھیں، وہ ستون لگیا تھا جیسے مبزرتك كي آك سے بوئے بين حادور اے كر لے من جيا تھا۔ قدوقامت میں وہ کی جن سے کمنیں تھا۔ اس کی بری بری سر المنكسين يول چك ري تحيل جيم ان من زمرد جرات بول-"اجماا

W

W

P

شادی کے شادیانوں کی آواز اتنی بلندھی کہ وور دراز منی جگہ فرقان جادوكر بھى بية داريس س كر غصے سے بيچ و تاب كھا تا رہاليكن اب وہ البیں کوئی نقصان تہیں بہنجا سکتا تھا، کیوں کہ گذریے کے باتھوں شکست کھا کرایں کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ کسی کو منہ وكهانے ك قابل سين تھا۔ ١٥٠٠ ١٠٠٠

الين ملك يبنجة بى شفرادى كى شادى گذر يے سے موكئ \_

آب دوسری شرط کے بارے میں بتاؤ کہ کون سا انیا کام ہے جو میں انبیں کرسکنا۔ " گذریے نے مند سکوڑ کر ایک مخصوص سیٹی بنائی تو اس كالمُعَنَّهِ يالِ إلول والاسياه كمّا بها كا بها كا اس ك ياس آ كيا-اس نے اے جادوگر کے حوالے کیا اور جادوگر کو کہا کہ اس کے گفتگھریا لے بال سدھے كر دور جادوگر كتے كے اتنے تشكھريا لے بال ريكھ كر یاگل ہو گیا۔ اس نے کئی وقعہ کتے کے بال سیدھے کئے مرود ووبارہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ اس سے تعادد کی استری منگوائی اور اس ے کتے کے بال اسری کئے مرکوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ بال خشک ہو کر اور گھنگھریا کے ہو گئے۔ اس نے جھنجملا ہے میں کئی جنز منزرید ھے جس سے کتے کے بال کئی دفعہ سیدھے ہوئے مگر جے بی جادوگر خاموش ہوا، بال بھرا بن ہیت بدل کر تھنگھر یا لے ہو گئے۔ غضے سے جادوكرآگ بولد مورما تھا۔ گذريه كے علاوہ سب الوكوں كا خوف ہے يُرا حال تھا۔ ستونوں كى آگ كارنگ بھى جاددگر كے موڈ كى طرح بدل رہا تھا۔ آخر جادوگر نے مان لیا کہ دوسری شرط بھی بوری ہوگئ۔ مجراس نے گذریے کو کہا کذاب تیسری شرط پوری کرو-اس نے سے مجھی مان لیا کہ بادشاہ اس کی تو قع سے زیادہ جالاک ہے۔

000

UU

W

P

U

گذریے نے جادوکرے یوچھا کہ آب وہ میہ جاہتا ہے کہ اے بتایا جائے کہ وہ اس وقت کیا سوج رہا ہے؟ جادوگر ہس کر بولا کہ بیہ بتا نا ا ناممکن ہے مگر گڈریے نے انتہائی اونچا قہقبہ نگایا کہ سارے قلعہ میں اس کی آواز گوجی۔ سارے حاضرین اس کا قبقہدس کر سشستدر رہ کئے۔ جادوکر بھی جران رہ گیا۔ گذریے نے اے بتایا کہ وہ اس کے خیالات آسانی سے یو صلتا ہے، اس کیے ہس رہا ہے۔ اس نے

1 - سل یانی کا جانور ہے مراس کی مادہ خشکی پر سیجے دیتی ہے۔ جب یہ بچہ برا اموتا 3 كيندا جنكلي جالورول مين سب سے زياده عصيلا موتا ہے۔ انسان يا جانوركود ملت ای به بعرک اٹھتا ہے اور اپناسینگ اٹھا کر مارنے کو ووڑ تا ہے۔ اس کی نگاہ بہت مرور ب تو وه سندر مل جائے ہوئے ڈرتا ہے میان مال زبروی اے یال میں لے جال مول ہے۔ مدہندوستان کے جنگلوں میں بایا جا تا ہے۔





4۔ افریقہ میں ایک جمیب وغریب بود الماجاتا ہے۔ اس کا محول دن میں کمانے اور شام کو بند ہو جاتا ہے۔ جوشمد کی تھیاں شام کو آکر پیول کا ان جوتی ہیں وہ اس يعل كل ينزير جال بن اورك حب يول بن الركا و



2- الى الى موعد سے كھا تا بيتا ہے ۔ الرانى ك وقت يى سوغر تصاركا كام دى ہے کیلن بعض اوقات میر جمولے کا کام بھی دی ہے۔ جھٹی جب بھی دور جال ہے تو يد عاد المال المالية



" تم كيا سراك كے درميان چر رہے ہو البطوا كر جاكر بيضو۔
ان باب اسكول نہيں بھيج سكتے تو كليوں ميں آوارہ كھو نے
كے ليے بھيج و ہے ہيں۔" مہران نے سراك پر أجا مك كاڑى كے
سامنے آجانے والے نك دھڑ مگ ہي كوجھڑ كا اور بڑ بڑا تا ہوا واليس
آگيا۔" نجانے كيے لا برواہ ماں باپ ہيں ۔ بجول كوكيڑے تك نہيں
اگيا۔" نجانے كيے لا برواہ ماں باپ ہيں ۔ بجول كوكيڑے تك نہيں
في سارى سراك ان كى ملكيت ہے اور پھراگرا كميڈنٹ ہو جائے تو
واد يلاكرنا شروع كرد ہے بين سے جاور پھراگرا كميڈنٹ ہو جائے تو

مہران گاڑی پراپے شان دار سنگلے کے سامنے سے نگلا تھا کہ اچا تھا کہ اچا تھا است سے انگلا تھا کہ اچا تھا ایک ایک ایک لڑکا سرک کے بیوں نے آگھڑا ہوا۔ معصومیت بشکل سے عیک رہی تھی۔ شکل وصورت کے لحاظ سے خوب شورت گر حلیہ دیا کہ جہنم پر نہ کوئی لباس اور نہ بی بیروں بیس چیل اسلامی اگر دو غیار ہے جہنم پر من میں ایس جواس بات کی نشان دی کر تھی کہ اسلام جواس بات کی نشان دی کرتی گر تھی کہ میں دور سے نہایا نہیں گیا۔

مہران ایک کئے کے لیے اس کی حالت پرترین کھا تا دکا تو تھا مگر ایسا غصہ آیا کہ وہ بیچے کی تا بھی کو بھی خیال میں مذالایا اور اسے جھڑک کر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ بیچے کو جس زور دار انداز سے جھڑ کا گیا، وہ

A COLOR COLO

و ہیں سہم گیا گر مہران نے بیچھے مؤکر بھی نہ دیکھا۔ مہران کے ساتھ ہی بیٹھے، اس کے والد اچا نک ہی سوچوں میں گم ہو گئے اور بیدحالت مہران سے چھی نہ رو کی۔ وہ خاموش رہا۔

سازا راستہ ندای کے والد نے بات کی نداس نے ، حالال کہ سفر کے دوران وہ اکثر مہران کوٹو کتے تھے۔ بھی ڈرائیونگ اور بھی ملکی حالات گفتگو کا محور بھوتے ۔ بیدان کامعمول تھا مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے مہران سے کوئی بات ندگی جس سے اسے پریشانی لاحق میران سے کوئی بات ندگی جس سے اسے پریشانی لاحق میران میں انہوں کے دیا ہے۔

گرینیج تو مہران تروتازہ ہو کر کھانے کی میز پر بہنچا تو ابو کی جاموثی دوبارہ اس پرعیاں ہوگئی کیوں کہ کام کے دوران سارا دن وہ اتنا مصروف تھا کہ اس یار ہی نہیں رہا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ اس کی نظر گھانے پر بردی تو اسے مزید غصہ آگیا۔"امی ایہ کیا ۔۔۔ ؟ آئ گیر دوال ؟ آخر یہ اتنا بیسہ کس لیے ہے؟ روزانہ دال ۔۔۔ کچھا ورنہیں کی سکتا ہمارے گھر ۔۔۔ ؟ شران چیجا تو ای خفا ہو گئیں اور بولیں :

پیک سکتا ہمارے گھر ۔۔۔ ؟ منران چیجا تو ای خفا ہو گئیں اور بولیں :

""آپ ان سب کا خیال رکھیں، میرانہیں۔" پیر کہہ کر مہران

كوازر بين كورے كے ديسرے بھی كتاب بكرے، نظرين كتاب اور ہاتھ کوڑے کے ڈھیرے روٹی کا فکڑا ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ المنت مین کلاس سے ایک ٹیچرنظی اور اس بیچے کو بول بیٹھے و کمھرکر اس كى آجھوں میں آنسو بجرآئے۔ بچھلے كئى دنوں سے وہ اسے يو تمي بیضا دیکھتی مگر پچھ نہ کہتی۔ وہ لڑکا روزانہ اے حسرت بھری نگا ہول ے ویکھا اور وہ چلی جاتی مراس دن منظر بدل گیا۔ وہ جانے کی بجائے مڑی اور ادھرآ گئی جدھر بچہ بیٹھا تھا۔ بچہ مجھا شایداس ہے کوئی علطی ہو گئی ہے۔اس نے کتاب مجھنک دی۔ وہ میچر آئی مگر چھ کھے بغیراں کا ہاتھ تھاما اور اے لے جا کر ہاتھ منہ دھلوایا اور بیار کرتے موع بولى: "بينا! آب بره صفح كيون تيس "" بي بها سوال تفاجس كو سنے کے بعد وولاکا جوقریادی برس کا ہوگا، بولا: "میں کیے پردھوں مس؟ میرے امال ابا تو مجھے رولی تک نہیں لے کردے سکتے مگر مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔آپ کو بتا ہے کہ میں نے الف سے اللہ اور ب سے بہم اللہ سیمی ہے۔ وہ جب آپ براها رای تھی تال ....تب۔'' بدكبدكراس كمعصوم چرے برايكم مكرابث دور كئى مصباح اے بنتاد کھ کر بول ( "احجا! آب روزانه آجايا كرو، مين آپ كو پر هاؤل گي- فيك ود اس کی جوال کی منتظر تھی جب از کے نے اتبات میں سر ہلایا۔ اس براس کا چرہ خوش ہے جگمگا اضا۔ بھراس نے بیچے کوبسکت، ٹانیاں اور دوسری چیزیں جواس نے بھی تہیں کھائی تھیں، وہ لے کردیں۔ آگے ون مجروہ اُدھرا یا مگراہ وہ کوڑے کے ڈھیر برنہیں بلکہ كلاس بينج يربيضا - بيفريد معمول بن كميا كرمضاح است روزان برهاتي اور وہ ول لگا كرير هتا۔ ايك دن مصالح اس كے تين حار جوڑے خوب صورت شلوار قیص کے لائی اور اسے ساتھ طلنے کو کہا۔ وہ جلاتو اس نے اسے این ساتھ گاڑی میں معایا اور ساتھ لے گئے۔ اس نے

گاڑی کا سفر پہلی بار کیا تھا۔ پھر جب گاڑی رکی تو وہ گھر دیچے کر حیران

ره كما براوه مرخوب صورت جيونا ما كفر حس بين مصاح اين شو مر

کے ساتھ رہنی تھی۔ اس نے گھر کے جا اگر اے مہلا دھلا کر گیڑے

دیبانا ہے۔ وہ بہت فؤے صورت لگ رہا تھا۔اتے بین اس کے شوہر

Ш

Ш

كان كودمتكاركر جلا كيات أبوب وإب ويكي تربي- يرآن كا نبیں روز کا معمول تھا۔ جس کان میران کی پیند کا کھا تا نہ بینا وہ یونکی كرتار وه بركاظ سے فرمال بردار تما مكر جهان بات بيندكى آتى، ده وين افر ال كي عد بن ياركر اله اس کی ای نے کئی بار وجیرے دھیرے مجھایا۔ اللہ سے رورو کراس ستلے کاحل جایا عمر بے سور۔ پیمر بھی اللہ سے مایوں نہیں تھیں کیوں کہ وہ جاتی تھیں کہ اللہ کے بال ورے پر اند چرشیں مرآج کے واقع سے ابو کا میر کا بیاد لیر او گیا گرای کے لاکھ وو کئے یو، ندند کرنے کے باوجود ابو غصے میں مہران کے کرے میں گئے۔ دوائی چزین سمیت رہا تفاجب ابونے ایک زاور دار تھیٹر اس کے مند پر ایمید کردویا۔ وہ اس اجا عک حملے ہے وم بخور ہو گیا۔ ابو نے آج میک میران پر ہاتھ شافعایا تما مرآج علي إن كارًا طال تما أخركاني توقف ك لعدوه بول: "ابنا لہد درست کرو۔ ال کے ساتھ یوں بات کرتے ہیں۔ چلوان بچوں کانبین تو کم از کم مال کے درجے کا بی احرام کرلو .... ٥ شكر اداكروكم الله نے تهيں ہر چراعطاكي اے محرائي اصليت مت بھولو۔ان لوگوں کو دیجیو جوروکھی سوکھی کھا کرگز ار جکرتے ہیں ،کوڑے و کے واقیرے کھانے کے لکڑے چنتے ہیں مرحرف شکایت منہ برنہیں لاتے۔ کتنی منتوں سے مانگا تھا تہمیں مگر آج تمبارے لیجے کے بعد میرے دل میں بیرخواہش اتھی کہ کاش! میرا بیٹا نہ ہوتا۔ مین نے تو سوجا تقاكم مصباح بنو مح مكروه ميرى غلط بني تقي -" ابوغم من بولتے جلے گئے تو مبران کواس حملے کی وج پانہ چلنے کے ساتھ ایک نام برسوئی اٹک گئی۔ ہزاروں سوال ذہن میں گروش كرف لك\_مصباح ....؟ آخركاروه بولا: "كون مصباح؟" مبران بولا تو ابو في شفقت آميز آ تحول سے جواس وفت آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، دیکھا اور بولے: " آوا من تهمیں بناوں کہ وہ اسے مان باب کی کیسی خوب صورت بیٹی تھی سکتے خوش نصیب تھے اس کے والدین۔" یہ کہ کر ابونے مہران کو کا ندھے سے بکر کر بیڈیر بھایا اور بولے "جس طرح آج اس جگہ وہ شخے نتھے بھول نگ وجر مگ کھیل سا رے تھے، آن سے کافی عرصہ پہلے ویسے ہی طبیے میں ایک بچہ آریا کرتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس نے شلوار یمن رکھی تھی اور اسکول کے مخصلے

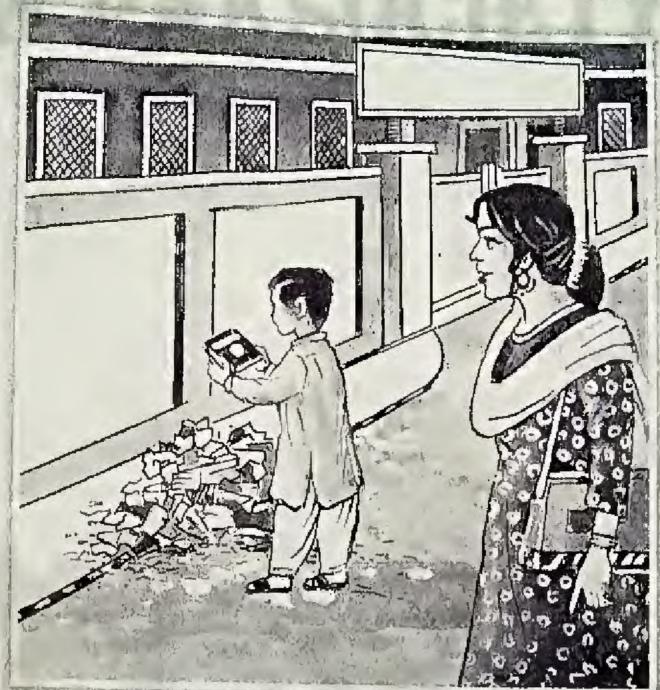

بن جاؤ۔ یادرکھورد زِمحشراس کی بوجیھ کچھ ہوگی۔''

مهران جو چیب جاب بیشاسب بیمی س ر با تفا، بولا:

UD

"ابوا مین مصیاح سے اور اس مجے سے ملتا جا ہتا ہوں۔" میران نے جواب طلب نگاہوں سے اس لڑے کی طرف ويكها و والدر عد بذب كاشكار نظرات و يم جمحكت موت بول. "مصباح سے تو ملوا دوں گر لائے سے نہیں .... تم ہنسو

"ليكا دعده المبيس منسول كالسبيليز ...." ابوكا دوستان روي بحال موتا و مکھ کرمہران فورا بولاتو اس کے ابوئے اسے باز و پھیلائے اور بولے: معتو آؤ گلے ملوان ہے۔"

بہران چو بحس آمیز نگاہوں ہے ابو کو دکھے رہا تھا، پہلے حیران ہوا، پھرای کی جانب دیکھا تو وہ مسکرار ہی تھیں گرممتا کی آتھوں میں تمی نے اے بنا دیا کہ وہ لڑکا کوئی اور میں بلکہ اس کے ابو ہیں۔

وہ اٹھا اور ابو کے گلے لگ گیا۔ اس کی آتھوں میں آنسو بخر آئے۔ آج اس پرسب کھے واضح ہو گیا تھا۔ آنسواس کی آنکھوں ہے بہد کورخساروں میں جذب ہوئے گئے۔ وہ آج پشیاتی کے تمام آئے ابوك كلي لكربها دينا جامتا تفا ک گازی آ کر رک تو پیلے وو خدکا، ا تجرمعال ك ايك نظ في اي بر تقیقت عمیاں کر دی اور وہ جملہ وہ آج تك نيس مجول پايا:

"بية تارا بينا ب- ياكتان ك المدے یک المدے یک ہیں نان ... يه آب في مجل تما تما نان..... ريجهين كتنا خوب سورت ے؟" اور ال پر وومسكرا ديا۔ بجر انہوں نے اس کے والدین سے اے ما تگ لیا۔ اس کے والدین آشکر مجری نگابول سے اے دیکھتے رہے۔ پیمر وتت ير لكاكر أن اليار وه بي مساح کے پاس رہتا مگر بھی بھار اینے

فی والدین سے بھی ملنے جاتا۔ پھر آج وبی لاکا مصباح کی شفقت کی وجہ ے ایک این جی او کا مالک بن گیا۔ مصباح اب کزور ہو چی ہے مگر اس کی ہمت اور جذب اب بھی اے بوڑ ھانہیں ہوئے وہے ۔"

مبران کے ابو عاموش ہو گئے تو شرمندگی کے آثار مبران کے چرے پر تمایاں تھے۔اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے ابو بولے: " بیٹا! یہ بیخے اللہ کے پھول ہیں۔ آج ہمارے تھرانوں کی نا الی کی وجہ سے یہ مجھول بدنما ہو گئے بین مگر مرجھائے نہیں۔ ہم ان کا كل سنوار كيت بن - محرسجان كتني دعا كين، جاري بلاكي السكن میں .... نجائے کس کی دعاہے مارا نصیب کمل جائے۔ پھراللہ کے حلیب نے بھی تو کہا ہے

"جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بروں کا احترام میس کرتا، وہ ہم من سے سیل ۔ "

تو کیا بیا! ہم اینے بیارے می اللہ کے حبیب می آخرالزمال کو تاراض كريكة بين؟ نهيس تان .... غور كرو اگر أن بيون كي جگه تم موت اكوني تم ساس ليح من بات كرما فيمرا تهارا ول فوشا المهارا رونے کو دل کرتا متہیں بڑا لگتا نال .... او پھر وہ بھی معصوم اور زم - ول کے بالک بن نہ بیاا مصاح کی طرح روشتی کھیلائے والا جراغ



الْكَبِيرُ (﴿تِهِ

ميرا تغارف

1- سورج : دور سے ایک مرخ نکیہ کی صورت میں نظر آتا ہوں حالاں کہ جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں میں اس سے 13 لاکھ گنا برا ہوں۔ اربوں ، کھر بوں شول وزنی کیے بغیر ستون کے قائم ہے۔ میری گری سے پھل کھتے ہیں، مردی میں میری رعوب بہت اچھی لگتی ہے۔ میں مسلسل دن رات حرکت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو راہ مقرر کر دی ہے، ہزاروں سال سے بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دوری کا نظام، میری اور ترارت کے دریعے سے چل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے میں اور ترارت کے دریعے سے چل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے میک اور ترارت کے دریعے سے جل رہا ہوا ایک فرشتہ اتنا بردا ہے کہ اس کا سامیے کی مین و آسان سے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گئی نظام کی نظام کی جات کا سامیے کی مین و آسان سے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گئی فرشتہ اتنا بردا ہے کہ اس کا سامیے کی مین و آسان سے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گیا گئی نظام کی بین و آسان سے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گئی نظام کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گیا گئی نظام کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا گئی دین و آسان سے زیادہ ہے۔ اس اللہ کی بردائی کا تصور بھی تہیں گیا

جا سكتا۔ وہ ايك ہے جو اَلْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ (بہت برالَ والا) ہے۔ اَلْكِيدُرُ جَلَّ جَلالُهُ (بہت برا) ہے۔

میں روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہوں۔ یہ پیغام ہے کہ بجھے روزانہ زوال آتا ہے۔ انسان تو میرے سامنے پچھ بھی نہیں، اسے بھی ایک دن زوال آتا ہے۔ انسان تو میرے سامنے پچھ بھی نہیں نے بچھ بنایا وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ ہے ہادر جمیشہ رے گی۔

2- چاند: جب میں رمضان شریف میں پہلے دن دکھائی دیا ہوں تو ساری دنیا میں خوشی پھیل جاتی ہے اور عید کا جائد و کیھنے کے لیے آپ سب بچ تو ب تاب اور نے قرار ہوتے ہیں۔ جون جول میری روشی برسی ربتی ہے، اس سے پیلوں میں مشماس آئی ہے۔ چودھوی رات کو میں بہت خوب صورت ہوتا ہوں اور جب میری خوب صورت ہوتا ہوں اور جب میری خوب صورتی عروق پر ہوتی ہے تو پھر میں گھٹنا شروع ہو جاتا میوں، یہاں تک کہ ورخت کی ایک برانی شہی کی طرح ہو جاتا ہوں۔ میری طاقت نہیں کہ مورج سے فرا جائی اور مورج مجھے چھو ہوں۔ میری طاقت نہیں کہ مورج سے فرا جائی اور مورج مجھے بھو ہوں۔ میری طاقت نہیں کہ مورج سے فرا جائی اور مورج مجھے بھو ہیں۔ براووں سال سے ای رائے پر چل رہا ہوں۔ برموں پہلے سکے۔ جس لئے مجھے خوا مان لیا تھا حالاً تک جو جر غروب ہو جاتا ہوں۔ برموں پہلے بیش لوگوں نے مجھے خوا مان لیا تھا حالاً تک جو جر غروب ہو جاتا ہوں۔ برموں پہلے

اور جے زوال آئے وہ کیوں کر خدا ہوسکتا ہے؟

3- دات: جب ین آتی بون تو برطرف اندجرای اندجرای اندجرای اندجرای اندجرای اندجرای اندجرای اندجرای چیاجاتا ہے۔ کوئی چیز نظر نیس آتی ۔ لوگ مسنوی بلب جا کرکام کائ مناتے ہیں اور آپ اپنا بوم ورک کمئ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کمناتے ہیں اور آپ اپنا بوم ورک کمئ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کمناتے ہیں اور میٹی نیندہ و با کی میرے آنے پر سب نوگ آرام کریں اور میٹی نیندہ و با کیں ۔ میرے آنے پر سب نوگ آرام کریں اور میٹی نیندہ و با کیں ۔ فائد فائد فائد فائد کی وافد بائر کی کا غفر لئی ۔ دُغاتِک فاغفر لئی .

"اے اللہ! یہ رات کے آنے کا دانت اور دان کے رفست ہونے کا وقت اور دان کے رفست ہونے کا وقت اور جسے بخش دے۔"
میرے ختم ہوتے ای میرا بھائی" ول "آ جاتا ہے۔

الم دنی جمار ہے آتے ہی جر طرف روشی ہی روشی جی روشی جاتی ہو جاتا ہے۔ لوگ کام کاج میں مگمن ہو جاتا ہے۔ لوگ کام کاج میں مگمن ہو جاتا ہے۔ لوگ کام کاج میں مگمن ہو جاتا ہے۔ دکان دار اور تاہر اور تاہر دکان کارخ کرتے ہیں اور بچ اسکول کی طرف تعلیم حاسل کرنے کے لیے رواں دواں ہوتے ہیں۔

یم جہان کو روش کرتا ہوں اور سورج کے ذریعے سے اللہ فی تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے تو بتائے وہ اللہ کتا بڑا ہوگا جو رات کا سخت اند جراختم کر کے مجھے لاتا ہے تو سب کبد دہجے اللّٰه انحبَر "اللّٰد سب سے بڑا ہے۔"

انحبَر "اللّٰد سب سے بڑا ہے۔"

5. پھاڑ: میں وہ ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پائی بر بچھایا تو وہ ڈول ربی تھی، جیسے ایک پائی سے بجری ہائی میں کوئی برتن ڈالیس تو وہ کیے ڈولے گا۔ ای طرح زمین، پائی پر ڈول ربی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈولے سے بچانے کے لیے بچھے بتایا۔ بھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈولے سے بچانے کے لیے بچھے بتایا۔ بھی کہ جا سکتا ہے نمیں کروڑوں کی بھی تعداد میں زمین بحر میں بھیلا ہوا ہوں۔ کہیں میرے اوپر برنس بی برن ہے اور میں برن سے اور میں برن ہے ڈھکا ہوا ہوں۔ کہی جگروں کی صورت میں بول۔ برنس ہے اور میں برن ہے اور کی آیک جگروں کی صورت میں بول۔ کی جگر میرا رکٹ لال ہے اور کی آیک جگر کالا، سبز اور کی آیک جگہ برا رکٹ آیک جگہ میرا سفید ہوں۔ کی جہاں بوائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جگہا ہوا سفید ہوں۔ بیان برف بی برف ہی میری وجہ سے زمین برخس بی حسن بیدا کر وہا

ہے۔ میں ہزاروں میل طویل بھی ہوں۔ جھے دیکھ کر جھو لے سے کا انسان پر بیب طاری ہو جاتی ہے۔ اب بیبال سو بننے کی بات سے ا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو جس نے بھی بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا۔

ہے اور مان ابتا برا ہوں و سام اسلامی و بین کو اسلامی اسلامی و بین کو روانی ہے بیتے دریا ، نہریں ، سبہ میرے بی دم ہے تو قائم میں ۔

ورانی ہے بہتے دریا ، نہریں ، سبہ میرے بی دم ہے تو قائم میں ۔

فرخون نے جو بردائی اور خدائی کا دخونی کیا ، اس کے فرور کو اللہ تعالیٰ نے میرے ور کو اللہ تعالیٰ نے میرے ور کو اللہ کا دخونی کیا ، اس کے فرور کو اللہ کا ایک اس نے اس نو اللہ کو خوالے کا ایک اس نو اس نو اللہ کو اللہ کا ایک ہے ملا کا ایک اس کے فرور کو خوب اپنے تبد میں موجود فاک سے ملا ویا۔ بالا خرود بی جو میں فرق :و کیا اور پھر میں نے اسے دنیا والوں کی عبرت کے لیے کنارے یہ بیجنیک دیا ۔

میرے افوقان کے سامنے و نیا کے بنائے ہوئے بند سیس مفہر سے یہ میں مفہر سے یہ جس مخاوق کو اند تعالی نے بنایا اگر اس کی بردائی کو تیمور کر کوئی این آپ کو بردا کیے اور فرور اور سی بر کرے تو بروہ پر بنا ہوا سمندر بے آپ کو بردا کیے اور فرور اور سی بر کرے تو بروہ پر بنا ہوا سمندر بے وگام ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کولگل جادی مکر اس بردائی والے اللہ تعالی نے بھی آگام و سے دی ۔

## فليركالا شخام

نونل بن مساحق کتے ہیں: بخران کی مسجد میں ، بین نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا خوب صورت ، لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں چور تھا۔ میں نگاجی جما کر اس کے جمال و کمال کو و کیمنے لگا۔ اس نے بو تھا: ''کیا دیکے دے ہو؟''

میں نے گہا: ' بھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہور ہا ہے۔' اس نے جواب ویا جو تکبر ہی محبر قدار کہنے رگا: صرف تھے ہی نہیں ،خوراف کو جس جور ہائے (انعوز باللہ)۔

نوفق کیتے جین: یہ کفریہ کلید کہتے ہی وہ سکڑنے لگا۔ اس کا رنگ وروپ آٹر محیا، یبال تک کر اس کا قد ایک بالشت رو محمالہ لوگ جیران رو مصح آخراں کا ایک رشتہ دار است اپنی آستین میں ڈال کر بے کیا۔

W

Pa

W

W

Q

)

Y

١.

•

C



"عبدالرانع...." أستاد عبدالقادر في الني سخت فكالول ت و اسے گورا اور تنبیبی کہی میں ایکارا۔ ان کے سرخ وسفید جہرے بوغصے کی اول الگ سے نظر آ رہی تھی۔ وحوتی اور اس کے اوپر مفید کرت، جس پرسنیدی دها مے سے کڑھائی ہوئی تھی، ان کا مخصوص علیہ تھا۔ أستاد عبدالقارر اين غصے اور اصول پيندن كى وجه ت جمن مشبور تھے۔ انہوں نے بچوں کو ہمی مارانہیں تھا مگران کا رعب و دیدب اور خوف ای بچوں کے لیے کافی اوتا تھا۔

عبدالرافع كى تو أستاد عبدالقادرے جان جاتى تھى مكر اس كى امال بتول فی بی اے ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے لیے آستاد میدالتادر بھائی ہے اوئے تھے اور زوہ بتول کی لی کے اکلو تے ، مندی اور لا ذلے بیٹے کولگام صرف اُستاد عبدالقادر ای ڈال سکتے تھے۔

أستاد عبدالقاورجو يورك كاول من أستاد جي كام على إلاب جاتے سے وہ این سب طالب علموں مرتصوسی اظر مرتحتے سے اور اسکول کی اچھی ہے اچھی کا اگر دگی کے لیے دن رات محت کرتے تھے۔ عبدالرافع اليك دم فيند سے بيدار موكر أشير لر بينو كيا۔اس كى سائس تیز تیز چل ری تھی۔ مانتے پر اپنے کے قطرے تھے۔انے ایسے

لگ رہا تما کہ جیسے اس نے ابھی ابھی استاد جی کوحقیقت میں ویکھا ب-ات یاد ب کداسکول کے زیانے میں اُستاد جی نے جب بھی اے کسی چیزے منع کرنا مویا تنبیب کرنی موروه این مخصوص رعب و وبدبه والى آواز من سرف اتنا كبت تقيد

" عبدالرافع .... " إور آ كى بأت وه خور مجم جاتا تقال آج ات سال كزر جانے كے بعد بھى، آب جب كه وہ ملى زندگى ميں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے ذہمن میں ہمضا، وہ ڈرزاور خوف آج بھی اس ون كى طرع تائم تما

مبدالراقع نے اٹھ کر شنڈا بائی بیا اور اس کے حواس بحال کے پاس بی دوڑی چلی جاتی تحیس کیوں کہ استاد جی ان کے مند ہوئے اور بستر پر لیٹ کروو بارہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر آج کل وہ عجیب کی مش مکش کا شکار تھا۔ وہ سیج اور غلط کے درمیان فیصلہ بیس کر إربا تفاد جلب جمي اليا موتا، وه ايخ أستاد جي كوضرور خواب مين و کچہا تھا اور اس کے بعد اسے پھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور فيصله خود بخود موجاتا تغار

وه ال بات كا برمااً اعتراف كرتا تها كه آج بهي وه اين بحين ك ال ور ي من كلا تما، جوال كى مال في أستاد جي كا ال ك  ول میں ایک فیصلہ کیا۔ جب میج وہ شخص اس کے پاس آفس پہنچا تو عبدارافع نے ووثوک انداز میں، اس کا کام نہ کرنے ہے معذرت کر لی۔

" تم فلطی کررہے ہوا ہماری پیش کش کو محکرا کے ہم کیا بجھتے ہو کہ اگر میکام تم بیس کر و حیاتو کیا ہوگا؟ میں کسی اور ہے کر والوں گا۔

تم جیسے دو کئے کے لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے ہمارے سامنے ۔ " اس شخص نے اپنی بڑی بڑی مو چھوں کو تا و دیتے ہوئے کہا۔

" نی الحال تو آپ اس وہ کئے کے آدی کے سامنے جھولی پھیلائے کے کشرے ہیں ۔ آپ نے جس ہے جو کام کر وانا ہے، کر والیس مگر میں کو نے کہا تو وہ محفل ایس الکوئی خلط کام نہیں کروں گا۔" عبدالرافع نے تحق ہے کہا تو وہ محفل ایس الکوئی خلط کام نہیں کروں گا۔" عبدالرافع نے تحق ہے کہا تو وہ محفل ایس الکوئی خلط کام نہیں کروں گا۔" عبدالرافع نے تحق ہے کہا تو وہ محفل ایس کی بھی کن لوگوں سے پینگا ہے رہے ہو۔

نی را یا گل ہو ۔۔۔۔! ہم بھی کن لوگوں سے پینگا ہے رہے ہو۔

"یا را یا گل ہو ۔۔۔! ہم بھی کن لوگوں سے پینگا ہے رہے ہو۔

ایک جیونا ساکام تو تھا کر دیتے ہمبیں فائدہ بی ہونا تھا۔ اس کے

روست ذيان فياس آكركها

W

W

W

"ارا من الني فالدے كے ليے دوسروں كا جائز حل ميں مار سكتا - ميرى مان نے بوكى ميں بھى مجھے طلال كالقمہ كھلايا ہے -اب من ای عربی آ کران کی محنت پریانی محیر کر، حرام کی طرف نہیں جا سكتا المعدارافع في بجيدي علما تو ديشان ال كاجره ويحتاره كيا-عبدالرافع كاول بہت اواس اور ب قرارسا تھا۔ ایک تو لوگول كے ملح ردیے اور بائٹس اور دوسرا این سب سے بردی خواہش کے بورامذہونے ك وكا في ال كي طبيعت بوجل كروي تحى -ال في كتفع عص ب، و محرشا يدغر يبال أو كوني حق نبيل موتا او في او في خواب و يمين كا " عبدالرافع في افسردكي سے سوچا ادر دو پيركي بس پرسوار بوكرا سے مع وَال جلا ميا عبدالرافع في جس وقت كاول كى سرزيين يرقدم ركهاء اس دفت عصر کی افران ہور ہی تھی۔اس نے قریبی مسجد میں نماز پر تھی اور إلا ارادہ اس كے قدم 'أستاد جي كے كرك طرف الحفے لكے۔ أستاد تى اين كرك بزے سے برآمدے ميں جاريائى پر نيم وراز گاؤں کے بچوں کو بڑھا رہے تھے۔شام کے وقت گاؤں کے اکثر بے ان کے پاس بڑھنے کے لیے آجاتے تھے۔ ویسے تو الیس ريازة موئے كافي سال موتي تھے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بوڑھے بھی ہو چکے تھے گر آخ بھی جاک وچو بند تھے۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص علیے میں تھے۔ جن سے ڈرانا اپنا فرنس جھی وں ہے کیا ڈرائے بغیر بچوں کی پرورش النگاب سے فوان کی جا سکتی ہے؟

ابنی وہ ای شش وہ آئی میں تھا کہ کیا گرے اور کیا نہ کروائے کے اس جعلی فہر لگاونا چاہتا تھا۔ وہ دفخض، بہت برا زمین دار تقاور اس نے اس کام کے نوبس عبدالرافع کو ایک لا کھ روپ کی پیش کش کی تھی ہے مبدالرافع کی جن شدہ رقم میں صرف تمیں ہزار کم پڑرے سے تھے۔ فیس جنع کروائے کی جن شدہ رقم میں صرف تمیں ہزار کم پڑرے سے بڑی تھی کیوں کہ اس نے ماری زندگی روپ روپ کر تم، اس کے لیے بہت بڑی تھی کیوں کہ اس نے ماری زندگی روپ روپ کر تم، اس کے جوڑا تھا۔ عبدالرافع سے لیے نے کام کرنا بہت آسان تھا۔ دو بہت آسانی سے اس لڑے کے جنہ الرافع سے لیے نے کام ماری زندگی دو بیت آسانی تھا۔ دو بہت آسانی سے اس لڑے کے خوران اور اسکیا ماری زندگی دو بیت آسانی تھا۔ دو بہت آسانی سے اس لڑے کے خوران اسکیا ماری انہوں میں خورالرافع کا ایمان کھ جو تر کے لیے والی تھا اور اسکیا اس انجھیں میں خورالرافع کا ایمان کھ جو تر کے لیے والی تھا اور اسکیا نے فیصلہ کرایا کہ اس شخص کی میش کش کو تبول کر لیے والی تھا اور اسکیا

دوست جي مين قلا كه جس سے وواتن بزي رقم اوحبار ما ملا۔

النابك بارميراستنتل محفوظ و وجائے بھم دوبار واليا كوئى كامنبين كرون كالي مبدالرافع نے دل بى دل ميں فيصار كريت ، وت فروت كامنبين اور اى رات ، اس نے خواب ميں استاد جي كو سخت ناراض اور نوم ميں اور اى رات ، اس نے خواب ميں استاد جي كو سخت ناراض اور نوم ميں است كور سے اور كامار ميدالرافع ور كامار من المور اس نے ول من

900

W

W

000

8

ŀ

Ψ

Γ.

.

4

441



ر خید کرتے اور دھوتی ہے، ایک الم ہاتھ سے دقہ ہے، وہ بجیل کو پڑھا ارج سے مبدالرافع نے پائ آکر اوجر سے سامام کیا۔ ازبلیم السلام ... کیے ہو عبدالرافع !! استاد جی اے دیکوکر مسکرائے اور اسپ مانے پڑے مواجعے پر جنمنے کو کہا۔ مواجعے پر جنمنے کو کہا۔ مواجع پر جنمنے کو کہا۔

اکیا بات ہے، پریشان ہو؟' استاد تی نے ایک بیجے کی کافی کو چیک کرتے ہوئے سوال کیا تو عبدالرافع نے چونک کر ان کی طرف دیکھا جن کی ساری توجہ بیوں گاطرف تھی۔ گاطرف تھی۔

"أستاد جي كوكيے پا چلا؟"

عبدالرافع نے سوچے ہوئے خود سے کہا۔ ای وقت اُستاد تی نے مبد بچوں کو چھٹی دے دی اور عبدالرافع کی طرف متوجہ ہوگئے۔

"تم چران ہورہ ہوکہ مجھے کیے بتا چلا؟ بے وقوف جب تم چھوٹے نے سے ہتا چلا؟ ہو۔ میں تمہیں، تم چھوٹے نے سے میرے پاس آ رہے ہو۔ میں تمہیں، تم سے بحی بہتر جانتا ہوں۔ اس لیے کہ میں تمہادا روحانی اُستاد ہوں۔"
اُستاد جی نے عبدالرافع کے دل میں مجلتے سوال کا جواب دیے ہوئے کہا تو عبدالرافع شرمندہ ہوگئے۔

"اب بولو، کیا مسئلہ ہے؟" اُستاد جی نے تحق سے بوچھا تو عبدالرافع نے بغیر رائے، انہیں سب بچھ بنا دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جے وہ اُستاد جی کوسیق سنار ہا ہو۔ اُستاد جی اس کے انداز پر وجیرے جے مسئراد نے گر پیرفورا ہی سجیدہ ہوکراس کی بات سننے گئے۔

مسئراد نے گر پیرفورا ہی سجیدہ ہوکراس کی بات سننے گئے۔

"ال سن تو بین کون ساتمہیں دیکھ رہا تھا، تم مان لیتے اس کی بات اور اپنے مستقبل کومفوظ کر لیتے۔" اُستاد جی نے لا پر وائی سے کہا بات اور اپنے مستقبل کومفوظ کر لیتے۔" اُستاد جی نے لا پر وائی سے کہا تو غیدالرافع چر کر بولایہ

استاد مجرم ابنین سے بی آپ کا ڈراور خوف اس بری طرح اللہ میں بیٹھا ہے کہ آپ دور ہو کر بھی قریب محسون ہوتے ہیں۔ آپ کے اور المان کے برا تھا ہے اور سکھا ہے، اچھائی، برائی کے سبق میں میں میں ا

جاو كر بحق نبيس مجنول سكتا\_"

"میں نے کیا کیا ہے! یہ سب تو بھین ہے آپ کا سکھایا اور
پر حایا ہوا تھا جو ڈرکی صورت میں میرے اندر بھیشہ رہا ہے۔ ان نے
بمیشہ میرک مدد کی ہے اور مجھے سیدھی راہ ہے بھٹنے ہے بچایا ہے۔"
عبدالرافع نے عقیدت ہے اپنے اُستاد محترم کے ہاتھ چوہے۔" میں
خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسے قائل استاد محترم کا سالیہ ملان "
عبدالرافع نے کہا در جھک کرانیس سلام کرتا واپسی کے لیے مزاکیا۔
"عبدالرافع نے کہا در جھک کرانیس سلام کرتا واپسی کے لیے مزاکیا۔
"عبدالرافع نے کہا در جھک کرانیس سلام کرتا واپسی کے لیے مزاکیا۔
"معبدالرافع نے کہا در جھک کرانیس سلام کرتا واپسی کے لیے مزاکیا۔
"معبدالرافع نے کہا در جھک کرانیس سلام کرتا واپسی کے لیے مزاکیا۔

# 

5-2 1 195 UP 6 F8

عیرای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر بو یو ہر اوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المح مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ بركتاب كالكسيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی مجھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈاسجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالني، نارىل كوالني، كمپرييىژ كوالني 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اتے دوست احاب کو ویب سائٹ کالنگ ویکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



عبذالرافع، فارخ بواتواس كى المال الى كے ماس آكر بينوكئي۔ " یہ کیا ہے اماں؟" اماں نے پونلی اس کی طرف بر معالی تو ا عبدالرافع نے انجھن مجرے انداز میں ماں کود میستے ہوئے یو حصا۔ " پتر میں نے تیرے لیے میٹی ڈالی موئی تھی کہ تو اسے لیے بالك فريد لے۔ فير ے آن بى كى ہے جھے يورے بحاس بزار یں، تو سنبال لے۔' اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو عبدالرافع جرت اور خوش سے مال سے لیٹ گیا۔

ITP

"جملانه بوتو .... "امال نے بنتے ہوئے بیار سے عبدالرافع کے سریر چیت لگائی۔ واپس کے سفریس عبدالراقع کے قدم مضبوطی اور یقین سے زمین پر پرارے تھے۔

آج اس کا یقین مزیدمضبوط ہوگیا تھا کہ کی نیت رکھنے والوں کو اللہ بھی ہمی مایوں مبیں کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہے، آج اس کا ایمان بھی سلامت رہ گیا تھا اور اس کا خواب بھی پورا ہو گیا تھا۔

الله كى رحمت زهن ير أستاد عبدالقادر كى صورت مين أي بمیشد ملتی رہی تھی اور اُستاد جی کے ڈر نے ہی اے بھی بھٹکتے نہیں ذیا تھا۔ آج وہ مجھ کیا تھا کہ وہ ڈرکتنا اہم ہوتا ہے جو ہماری محلائی کے

☆.....☆....☆

رعب دار آوازی تو مجری سانس لیزا بوا دو مزکر انیس دیکھنے لگا اور ﴾ پیونک کر خیران رو گیا۔ استاد عبدانقا در این جگ پر کھڑے دونوں باتھ ال كا طرف يحيلات بوع تحدان كى أعمول مى كى ادر چرے پر فخرید محرابت تھی۔ عبدالرافع دوز کر ان کے ملتے ہے لگ کیا ادر البيخ منبوط ولواة بازوؤل مين وان كم كزور وجود كو بجرايا-

عبدالرافع كوآج بمجوين آيا قواكه أستاد كالمحق ادر ڈانٹ ميں النا بكول كابى بعلا بهيا ويا بيد عبدالرافع في كاؤل كاسكول ے دسویں سکے ، اُستاد عبدالقادر کی زیر تمرانی بن برحا تھا اور ان کی عنت اور توجه ك وجها أن كم فمراسة الجحية في تحد كداس شرجا كرافي كال من دافله طاقاادرية كاميان كاستراك سات عيا ى كميا تحار آخ اے اصاب دور باقعا كدائے أستاد كى تحق نے ہى ات زندگی میں کامیانی وج مرانی مجشی تھی ۔عبدالراقع، أستاد جی ہے مل كروائيس آت بوية خود كوببت بالايحاكامحسوس كرر باقتا-عبدالرافع، پردوانحا كراندر داخل بُهوا توضحن مِن مرغيوں كو داند ۋالتى، اس فی ماں لیک کرائ کے یائ آئی اور بیارے اس کا ماتھا چومنے كى-" أحميا ميرالال ..... آج من في اين بتركى بندكا كمانا بنايا ب- نجائے کیوں آج میرا دل موائی دے رہا تھا کہ تو ضرور آئے

ملا۔" مال کی بات من کر عبدالرافع زور ہے بنس پڑا۔ کھانا کھا کر

ان عور الرحن، اقراء منور، گوجرانواله - حافظ محمداور مگ زیب، لاجور - رانامحمد حارث، اسلام آباد - حیدر علی رانا، کوٹ مومن برمحم شغیب الور، والا كينت اعتمام الله ، كوبرانوال حسين احمد درك ، راول يتذي منى الرحن ، لا جور - نمره رمضان ، شاه كوث عبيدا كرم شريف صديق ، برتولي - مرجير فان، يجكر - راحمه راناه اليمن آباد \_ محمد حارث جنثر ، انك \_ محمد ابراتيم ، مطبع الرحن ، كشف طاهر ، لا بهور محمد حسنين معاديد ، ذيره اساعيل خان \_ روانور ، فيهل آباد - هنده الجاز، باز وبملك - جواد الحن، لا بورتسنيم عبدالمجيد، راجه جنگ عبدالندانعام، مجرات - اورنگ زيب، جزانواله - احرسيم ملك، نويدوة من ملية حسين؛ عابدوهن بمحرهمز ومقصود، لا بهور -نمر ه لا ريب، كوماث مرجمه بلال ، فيصل آباد بي عبد الجيار الياس بشيراوي خديجة فيق ، عائشة مبهم، عبدالفد شعيب، لا بور - خديجة نشأن، كاموكل - رجب على غل ، ويره اساعيل خان - را بيكا شايد شيخ ، كوجرا لواله - زين احمر قرابشي و نشاخب - مرزا محد خزو، اسلام آباد - اجمل رزاق شخو بوره محمد مان طيب راول بندي شيم عالم، او كاژه - عزيرا حمد، شيد و مبرا كرم، محرجزه، را من حبيب مسيد محمد على حسن ، قاطمه و في خان ، لا بيور مشعل احمد ، كهاريال بيشري رانا ، شيخو پوره يسنيم عبد المجيد ، راجه جنگ په اسدامين ، گوجرا لو اله به عاصم اقبال ، توب فيك سنكف تحد احمر خان غوزي، بهاول يور - احمر عامر، فيقل آباد - تمادحس، نكانه صاحب ما فظامحر مليب، دارير آباد - شيزه جاويد، كوجرا لواله به فضه كياني بني بدر، عبدانند عارف كليم، تمرّ وعديان ، زويا شايد، نورافين ، لا مؤر - خديج فبد، عناية فبد، كوجرا لواله - تطبير زارا و مريز الرا و تعبير - مريز عزيز، تربيلا ومحرطا مرحسن الامور محمر حارث سعيد، بورے والا۔ ام ملغوم قربان علی الامور۔ صدام حسین قادری محمد عبن الدین قادری محمد استدالله قادرى السن رصام وارقادرى على على ورى على الدرى الدرى الدرى الورقاطمة قادرى عمظيرا كرم قادرى كاموكل مناسلة





O



ایک و فعد مولانا آزاد سے نبرو نے ہو اٹھا: "بب میں سرکے ہل کھڑا ہوتا ہوں تو خون سر کی طرف جع ہوجاتا ہے مگر جب پاؤں کے بل كمزا موتا دول تو ايها كيون نيس اوتا؟"

مواا نائے جواب دیا: "جو چیز خال ہو گی خون ای کی طرف جائے گا۔" (الدراير التي الريه عالى خال)

مال ما مر نفسیات کو بتا رای تھی: "میرا جھوٹا بینا اے بہن بھائیوں اور محلے کے بچول سے خوف زدور ہتا ہے، اسکول کے بچوں کی کتابوں اور کانیوں پر ابنا نام لکھ دیتا ہے، کھانا بھی سب سے الگ کھاتا ہے اور تیز ہوا چلے تو بلک کے نیچے جیب جاتا ہے۔"

"فكرمند موفى كى ضرورت نبيل-" بابر نفيات فى كبار" آپ كے بينے ميں ايك اچھاليڈر بنے كى تمام تر صلاحيتيں موجود ہيں۔" (احرمسين چشتى ادره عازى خان)

يوى (خادند سے):"آج درے كوں آئے ا خاوند " دفتر میں کام زیادہ تھا، سارا دن ئیلی نون پر میضا رہا۔ " بيوي (حيران بوكر): "كيا دفتر مين كري نبيل تقي ؟"

(جرامعيد شاد، جوبرآباد)

ادريس: "آخ ايك دوست في مرى برى بيرى بيوتى كي" صنیف ا'وه کسے؟''

ادرلين "وه محم يوجي لكا كمهين كانا أتا ي؟" ا طنیف "ان میں بے عرقی کی کیابات ہے؟ بالکل سیدی کی بات العِلْمِي الله الله

عباسیوں کے عبد خلافت میں مسلمان افریقہ اور ایشیاء میں بہت بڑی طاقت بن گئے تھے۔ مسلمانوں کی تبذیب و ترتی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے روی در بار میں ایک مجلس قائم کر کے اس میں غور کیا گیا کہ مسلمانوں کی طاقت و ترتی کا اصل راز معلوم کیا جائے۔

مسلمانوں کے شہروں میں بھیجا جائے ، وہ حالات کا جائزہ لے کرروی مسلمانوں کے شہروں میں بھیجا جائے ، وہ حالات کا جائزہ لے کرروی در بار میں اپنی رپورٹ بیش کریں۔ چنانچہ لائق افراد سوداگروں کے در بار میں مسلمانوں کے شہروں کو چل پڑے۔ واپسی پر قیصر روم اور میں میں مسلمانوں کے شہروں کو چل پڑے۔ واپسی پر قیصر روم اور

تصرروم: این سفر کی رو داد میان کرو۔

وفد کے سربراد کے درمیان سے گفتگو ہوئی۔

ردی مربراہ جناب والا! سب سے پہلے میں ومثق میں کیڑوں کے تاجر کا بھی بدل کر داخل ہوا، میرے ساتھ میرا وفادار غلام بھی تھا جس کی ماتحی میں میرے دوسرے خادم وغلام تھے۔ ومثق میں ہم نے مسلمان تاجروں کے ساتھ لین دین کیا اور ہر طرح سے انہیں پر کھا۔
مسلمان تاجروں کے ساتھ لین دین کیا اور ہر طرح سے انہیں پر کھا۔
قیصر روم لین دین کے معاطے میں تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا؟
رومی سربراہ مسلمان تا جر لین دین میں کھرے اور بات کے کیے تھے۔ تجارت میں ویانت وارمی ان کا اصول ہے لیکن میں نے اس بات کو آئی اہمیت نہیں دی۔
اس بات کو آئی اہمیت نہیں دی۔
قیصر روم عمر کیوں؟

روی بربراه جارت کا اصول بی دیانت داری ہے۔ کاروبار

دیانت سے پھلتا پھولتا ہے۔ دنیا کا ہراچھا تاجراس اصول کو جان کر ایمان داری کو بہترین پالیسی کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ اس بیس مسلمان اور عیمائی کی قید نہیں، اس لیے بیس نے تجارت بیس مسلمان اور عیمائی کی قید نہیں، اس لیے بیس نے تجارت بیس مسلمانوں کی دیانت داری کو آہمیت دیے بغیران کی نزتی کے راز کی مسلمانوں کی دیانت داری کو آہمیت دیے بغیران کی نزتی کے راز کی مسلمانوں میں آگے ہڑھا۔

قصرروم: آ کے کیاں؟

روی سربراہ اوشق ہے میں بغدارآ گیا۔

قيصرروم: ومال كيا ديكها؟

روی سربراہ بغدادیں مسلمانوں سے ملا۔ وہاں کے کتب خانے دیکھے، ان کے علمی اور سائنسی کارناموں کا مطالعہ کیا لیکن جواب نہ ملا کہ اسلام کے اتنی تیزی سے بھلنے اور عوام میں اتنا زیادہ مقبول ہونے کا کیاراز ہے؟

قیفر روم: کیا مسلمانوں کی علمی و سائنسی ترقی اس سوال کا مناسب جواب مبین؟

> روی: میرے خیال میں نہیں۔ م

تصررهم: كيول؟

روی اس لیے کہ ملی وسائنسی ترتی سے عوام کی رندگ پر براہ راست انزنہیں بڑتا۔ علمی وسائنسی ترتی سے ملک فتح کیے جاسکتے ہیں مار دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ میں اصل مقصد کی ملاش میں اور آگے بردھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے سرحدی شرحمی تک پہنچ کیا۔

(1) CEB 20 (4) CEB 20

میں نے اپنا باتی ما ندہ سامان تجارت آیک سلمان تاہر سے ہائد فروخت کیا۔ اس شہر میں خوب محموما پھرا۔ ان کی مہادی کا ایس فروخت کیا۔ اس شہر میں خوب محموما پھرا۔ ان کی مہادی کا ایس دیکھیں، میلے محمومے اور شبواروں کے اظاریت کیا، لیکن وہ راز پھر ہمی حل نہ ہوا۔ مسلمانوں کے ند بب کے اس طریع پھیلنے کا میب ندان کی فوجی طافت سے نہ شبارتی ہرتری، ہلکہ اس کا راز پھر اور ای ہے ہو اور کی ماریم مجھے معلوم نہ ہورکا۔

قیسرروم: مسلمانوں کے شبرتمص میں اور تم نے کیا دبھا؟ روی: ہاں! ایک واقعہ ایسا ضرور پیش آیا جس نے بیت کانی جیران کرویا۔

تيمرروم : ووكيا؟

W

W

Q

روی: جس مسلمان تاجر کے ہاتھ ہیں اپنا سامان تنجازت فرو المت کیا تھا، اس نے بچھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی جو ہیں نے اس خیال سے قبول کر لی کہ دیکھیں ان کا دعوت کھلانے کا انداز کیسا ہے؟ فیصر روم: پھرتم نے ان کی مہمان ٹوازی کو کیسا پایا؟

رومی: مسلمان تاجر بہت مال دار تھا، اس نے بروی شان دار ضانت کا اہتمام کیا تھا۔ ساز و سامان، برتن، کھانا، یعنی ہر چیز معیاری ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ ساز و سامان، برتن، کھانا، یعنی ہر چیز معیاری اورا پی قتم کی بہترین تھی لیکن میں نے اس شان و شوکت کو کوئی خاص اورا پی قتم کی بہترین میں ا

قيصرروم: كيول؟

رومی: اس لیے کہ اس سے عیش، دولت کی وجہ ہے ہوئے ہیں جو ہے ہیں جو ہم لوگ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس وعوت میں ایک چیز میں نے البتہ اس وعوت میں ایک چیز میں نے البی عفرور دیکھی جس سے جھے اندازہ ہوا کہ بیلوگ کم از کم تہذیب کے آداب سے واقف نہیں۔

قيمرروم: ووكيے؟

ردی: جب میں اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ اس تا جر کے ہاں گیا تو اس نے میرے علاوہ میرے غلاموں سے بھی ہاتھ طایا اور سینے سے بھی لگایا۔ مجھے بڑا عجب لگا بلکہ اپنی بے عزق محسوں ہوئی کہ کہاں آتا اور کہاں غلام ؟ ہرایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے لیکن بات میمین تک رہتی تو جھے بڑا نہ لگنا لیکن جب اس مسلمان تا جرنے بات میمین تک رہتی تو جھے بڑا نہ لگنا لیکن جب اس مسلمان تا جرنے وست میں تو جھے بڑا نہ لگنا لیکن جب اس مسلمان تا جرنے وست میں تو جھے بڑا نہ لگنا لیکن جب اس مسلمان تا جرنے وہوت وی تو جھے سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا۔

" برأ ب كياكر رب إلى وادي في كالحاظ ضروري ب-" الميمروم اليمان ال

P

روی و و او خکر ہے کہ میرے غلاموں اور خادموں نے خود ہی الکار کر ویا اور بڑے اوب ہے ہیں آ کر کھڑے او گئے لیکن میری الکار کر ویا اور بڑے اوب ہے ہیں آ کر کھڑے او گئے لیکن میری میرٹ کی انتہا اس وقت ندری ، جب میرٹر ہان نے اپنے غلاموں کو اسپہنے سالیر وسر رفوان پر اینٹے کی دوت دی او وہ آ داہے مجلس سے ناوا قدن شلام بری بے نکلفی ہے اپنا آ قا کے دائیں یا کمیں بیٹرہ مجھ اور بڑے مز نے مزے ہے ہالی براما کر اپنے آ قا کی بلیت میں سے مران و پر بیٹان مید نظارہ و کھٹا رہا اور سوچتا رہا۔ گران نے اپنے اوکوں کو عرون دے ویا ہے جو آ داہ مجلس سے بھی فارٹ میں نے اس دعوت کے آخر میں جو کھر ویکھا اس نے تو واقف نہیں ۔ میں نے اس دعوت کے آخر میں جو کھر ویکھا اس نے تو واقف نہیں ۔ میں فال دیا۔

النصرروم: ووكيابات تني الأ

روی: میں نے دیکھا کہ مسلمان تاجر نے اپنے غلام کی کھائی ا ہوئی روٹی کے تلاے اشا لیے اور یہ کہہ کر کھانے لگا کہ ہمارے پیالا ہے آتار سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کو ضائع کرنے ہے۔ منع فرمایا ہے۔ جناب والا ایہ میرے سفرک رو داد ہے۔ مجھ پر مسلمانوں نے مذہب کی مقبولیت کاراز نہ کھلنا تھا، نہ کھلا۔

اليصرروم اليكن مين اس راز كوجان كميا مون؟

روی: جناب والا! پھرآ ب اس راز سے پردہ اٹھائے؟ فیصر روم: پہلے ہے بناؤ کہ تمہارا خاص غلام اور دوسرے غلام اس سفر برتمہارے ساتھ گئے تھے، ان کا کیا حال ہے؟

روی: جناب والا! مجھے برسی ندامت ہے کہ ہمارے آ دمیوں میں ہے گئے اور میں سے گئے اور میں سے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حدید ہے کہ میرا وفادار غلام جس پر مجھے برا نازتھا، مسلمان ہو گئے۔ حدید ہے کہ میرا وفادار غلام جس پر مجھے برا نازتھا، وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔

قیصر روم جمع کے مسلمان تاجر کے ہاں جو پھھتم نے ویکھا، وہی مسلمانوں کی ترتی اور اسلام کی مقبولیت کا اصل راز ہے۔ وہ رزق کی قدر کرتے ہیں اور ان کے دین میں آقا اور غلام، امیر اور غریب، سب برابری کا درجہ اور حق رکھتے ہیں۔ اگر ایسانہ ہوتا تو تمہارے غلام منہیں چھوڑ کر بھی نہ بھاگتے اور نہ ہی مسلمان ہوتے۔





ہاک، کرکٹ اور اسٹوائش کے بعد اسٹوکر کے تھیل میں پاکستان عالمی جمیش بنا۔ اسٹوکر کے تھلاڑی جمد بوسف نے اس کھیل میں ننج دکامرانی کی وہ داستان رقم کی جو مرتوں فراموش نبیس کی جا کستان کا مستقد ہاکتان کا مستقد ہاکتان کا مستقد ہاکا اسٹوکر کی وُنیا میں پاکستان کا مام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام روشن کرنے والے محمد بوسف کی کہانی حرت انگیز بھی ہے اور نام کی بانی میں کا کھی ہے اور نام کی کھی ہے ان کھی ہے ان کھی ہے ان کی کھی ہے ان کی کھی ہے کہانی خوان کی کھی ہے کہانے کے کھی ہے کہانے کے کھی ہے کہانے کو کھی ہے کہانے کے کہانے کے کھی ہے کہانے کے کہانے کے کھی ہے کہانے ک

بھارت کے شہر ممین میں 1952ء میں پیدا ہونے والے محمد ایست نے مہی میں کیرم کھیلنا شروع کیا۔ وواس کھیل میں "آل ممبی ایست نے مہی میں کیرم کھیلنا شروع کیا۔ وواس کھیل میں "آل ممبی ایست نے مہی میں باکستان جرت کی۔ کراچی آکر کم من بوسف نے نوگری کی تلاش کی جو تاکائی تعلیم کی وجہ سے ایک مشکل کام تھا۔ یہاں بھی کیرم کھیلنے کا مشغلہ جاری رکھا اور ایک مشکل کام تھا۔ یہاں بھی کیرم کھیلنے کا مشغلہ جاری رکھا اور دیک دیے دی۔ کراچی کی ایلنسیشن اسٹریٹ پر اخبار بیچے شروع کر دیئے وے دی۔ کراچی کی ایلنسیشن اسٹریٹ پر اخبار بیچے شروع کر دیئے اور ایک قریبی کو وام میں سو جایا کرتے تھے۔ پیٹر ناکواڑ و کے اور ایک قریبی کو وام میں سو جایا کرتے تھے۔ پیٹر ناکواڑ و کے ملات کے میں ایک جائے کے اسٹال پر نوکری بل گئی گر یہ نوکری بھی انہا ویوں یا کستان میں متعارف دوا تھا۔ ایک اسٹوکر کا کھیل انہی ونوں یا کستان میں متعارف دوا تھا۔ ایک

تیرہ برن تک کیرم کے تھیل میں، آل ہنجاب جمپین رہے۔ آمدن برحانے کی غرض سے ویڈ ہو کا روبار شروع کر دیا۔ ایک روز فلمیں خزیدنے کے لیے کراچی آئے تو یہاں ایک اشتہار پر نظر پڑی۔

اشبار کے مطابق اسنوکر کے کیل کی نیشن جمیئی شپ کرا بی کلب میں منعقد ہو رہی تھی۔ اس مقابلے میں حصد لینے کے لیے 1985ء میں منعقد ہو رہی تھی۔ اس مقابلے میں حصد لینے کے دالی اس بیشن جمیئی شپ میں اس وقت کے معروف کھلاڑی لطیف امیر بخش کے باتھوں کی بیست کوشکست ہوگئی گرموقع ملتے ہی انہوں بخش کے باتھوں کی بیست کوشکست ہوگئی گرموقع ملتے ہی انہوں نے بخش کے بعد سے نوتوی جمیئی شپ جیت لیں۔ محد یوست کے بین بار 1987ء میں محارت کے شیر بنگور میں ہونے والی مالی جمیئی شپ میں حصد لیا تھا۔ اس کے بعد وہ متواتر ہر سال مالی جمیئی شپ میں حصد لیا تھا۔ اس کے بعد وہ متواتر ہر سال قسمت آزمائی کرتے رہے گر وہ کامیابی حاصل مذکر سکے۔ بیست کامیابی انہوں نے کھیابی انہوں نے کھی جب انہوں نے کھیابی انہوں آٹھویں جبیئی شپ میں حاصل ہوئی جب انہوں نے کھیابی انہوں آٹھویں جبیئی شپ میں حاصل کرتے ہوئے اپنے کروب کے تمام میجوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے الیے حتی راؤ تا میں شرکت کی دان ہموار کی۔

یہ وو وقت تھا جب ہارے ہاں توجوان کھلاڑیوں کا چرجا الم

RSOCIETY COM

کی نظروں میں بھی توجوان کھلاڑی سائے ہوئے تھے لیکن عالمی مقالج میں محمد بوسف کا جانا طے تھا۔ اس لیے وہ مجبور تھے۔ تاہم البیں نوجوان کھلاڑیوں کے حق میں کی جانے والی باتوں اور ان کے کھیلنے کی استعداد ہے متعلق بھن لوگوں سے شبہات نے بہت بدول کر دیا تھا جس کی وجہ سے تحد بوسف خود بھی اس مقالے کے کیے تیار میں سے لبذا خور انبول نے فیڈریش کو یہ بیش کش کی کہ وو جے بھیجنا چاہیں بھیج دیں، و: اس مقالمے سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہوا ہوں کہ استوکر کے جس نو جوان کھلاڑی کو عالمی مقابلے میں ہے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا، اس کی فیڈریشن کے ساتھ کھٹ پٹ ہو کی اور پھر محمد بوسف کو ہی عالمی مقابلے میں پاکستان كى طرف سے بھيجا كيا۔ وراصل قدرت خوب جانى ہے كدا ہے كس سے كيا كام ليك ب اور محروى اس كے ليے رائے بنالى ہے۔ اگر اس وقت محمد بوسف کو ڈراپ کر دیا جاتا تو آج یقینا اسنوكر تحيل كى تاريخ كتني مختلف موتى اور محد يوسف كهان موتع؟ ي بات 1987ء ے 1993ء تک کی ہے اور پھر 1994ء میں عالمی مقابلے کا موقع آیا، پھر بھی بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ اسية طور يرسيكي والابيه جوشيلا كطاري بهي بين الاتواى معيار يربورا اتر سکے گا۔ کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں انہوں نے پہلے کرشن اور مجر اینڈریونکس کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد شکست سے دوجار كيا۔ عالمي استوكر كے فائل ميں ان كا جادوسر چڑھ كر بولا اور انہوں نے واضح برتری سے یہ بی جیتا اور انہوں نے 1994ء میں جوہانسرگ، جنوبی افریقد میں ہونے والی اکسویں عالمی جیسین شب میں آئس لینڈ کے نام ور کھلاڑی جوہانیز جانس کو نو کے مقالم میں گیارہ (11-9) فریم سے فکست دے کر پاکستان کے لیے اسٹوکر عالمی چیپئن شب حاصل کر لی اور دُنیا کو چیران کر دیا۔ بیدوہ اعزاز ہے جوان سے قبل کوئی بھی یا کتانی کھلاڑی حاصل نہیں کر سکا تھا۔محمہ بوسف عالمی اعزاز حاصل كرنے والے بانچويں ايشيائی كلاارى بيں۔ عالمی کے ان مقابلوں میں 79 کھلاڑیوں نے حصدلیا تھا۔ 1994ء میں یا کتان استور کا عالمی فائے بن گیا۔ محمد یوسف ك اس تاريخي كامياني نے رنگ برنگي گيندوں سے كھلے جانے والے ال تحيل من مزيد رنگ جر ديئ - تقريباً جار سال بعد محمد يوسف

نے جوہائسرگ میں ایک اور شان وار فتح حاصل کی جب انبوں نے اے کریر کے تخت ترین مقابلوں میں سے ایک کے دوران تھائی لینڈ کے فیروم کو8-7 سے ہرا دیا۔ عالمی ناعل، ایشین ٹاکٹل اور متدروقوی ٹورنامن جیتے کے باوجود محد بوسف کے عزم اور حوصلے میں کوئی کی مبیں آئی لیکن مجر پاکستان بلیئر ڈز اینڈ اسٹوکر ایسوی ایش کے صدر علی اصغر ولیکا ہے ان کے تعاقبات میں کئیدگی آنے لکی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس چمپئن کو مزید کھیلنے سے روک دیا گیا۔ محمد پوسف پر سے پابندی 1998ء کو دوسال کے لیے نگائی گئ اور سندھ ہانی کورٹ کے ذریعے اے معطل کیے جانے کے باوجود تمر بوسف کوملکی اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ نہیں لینے ویا گیا۔ محد بوسف نے 1985ء سے باتا عدد سے تھیل کھیلنا شروع کیا تفا اورمسلسل جه بارتوى اسنوكر فيهيئن شب جيتي جبكه حارم تبدلطيف ماسٹرز کے قائع تخبرنے والے استوکر کے مایہ تاز کھلاڑی محمد بوسف گلوکاری بھی کرتے ہیں اور اپنے گانوں کی شاعری بھی خود کرتے ہیں۔ این اس ہنرے جڑا ایک واقعہ ان کے جذبہ حب الوطنی كے اظہار كے ليے كافى ب\_ بوايوں كد بھارت كى لمينى"ر يرايند فیل' کا بیش قیت ملبوسات کی تیاری میں برا نام ہے۔ 2006ء میں امتابھ بکن ان کے براند ایمسیدر تھے۔ ای زمانے میں اسبوكر كے ايك منابلے ميں شركت كے ليے محمد يوسف كا اعذيا جانا ہوا تو وہاں ریڈ اینڈ نیٹر، کے جزل میجر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے محمد بوسف سے ان کے گانے مانگے اور کہا کہ میں انڈیا میں تمہاری آواز کو بہجان بنا دول گا، لیکن مید محمد يوسف كا جذبه حب الوطني تها كه انبول في كوئى جواب نبيس ديا-اس وقت اسنوكر، عالمي حميين كي ديثيت سے ان كي شافت بن چكي کھی اور وہ بہت پر جوش تھے۔ وہ نبیں جائے تھے کہ ان کے فن کی تشیر کا سلسلہ انڈیا سے شروع ہو۔ وو مکی سطح پر گائیکی کے شعبے ک شروعات كرنا جائتے بين اور آج مجنى منتظر بين كه كوئى ادارو يا شخصیت ان سے رابط کرے اور وو ملی سطح پر گلوکاری کا مظاہرہ كريل-1994ء ميس ياكتان اسنوكر كا عالمي جيئين بناكيكن دوبارو بداعزاز حاصل ندكرسكا

7

W

Ш





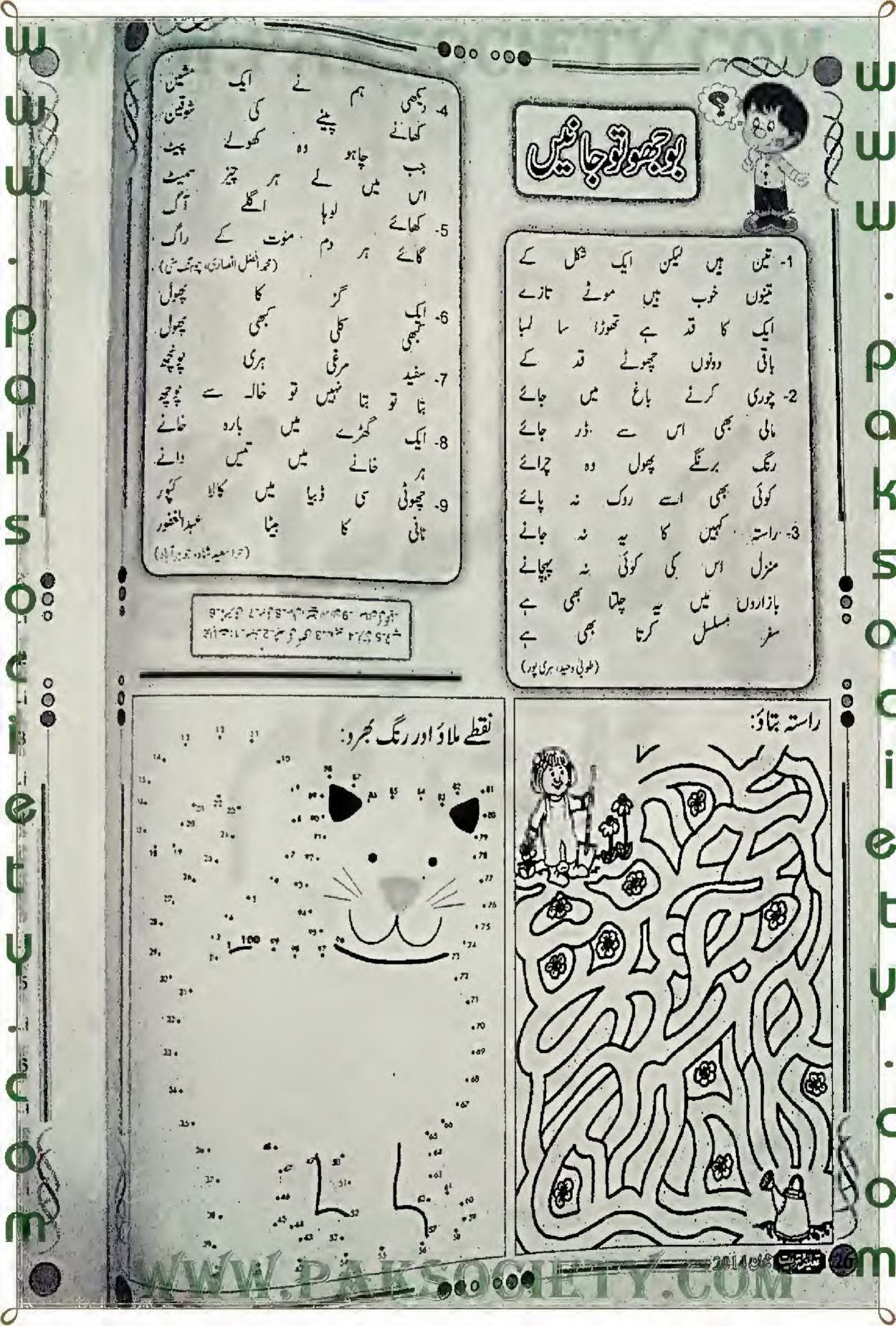

## جوابات علمي آزمائش مئي 2014ء

1 يسورة عنكبوت 2- جنك فيار 3 ماحمد نقوى 4 مولانا ظفر على خال 5 مادوة سنده 6-لان سينس 7- برى بور، براره 8- دُاكْرُ وزيرآغا 9- احتى10 يعفرت على اس ماہ بے شار ساتھیوں سے درست عل موسول ہوئے۔ ان میں سے 3 ساتھیوں کو بذراید قرفد اندازی انعامات دیے جارہے ہیں۔

الله صائم نواز قادري، كاموكل (100 دو ي كى كتب)

الم ورشيوارة لا يور (90 روي كي كتب) وماغ اراد سلسلے میں حصہ لینے والے مجھ بچوں کے نام بدور لعد قرعدا تعانی عبدالله عارف كليم، محر حزه مقصود، مهر أكرم، مطيع الرحن، حيدر على وقضا كياني اللي الله مديقة عارف، نسبيميل، حمزه عدنان، لا مور- حيدرعلي رانا، کوٹ موس عبید اکرم شریف، برتولی - باجرہ ابراہیم ورک، راول يندي محد مجير خان، بهفر محد زين، خديجه نبد، عنامه نبد، گوجرا تواله مخد حارث صدایقی، بینادر عبدالله انعام، تجرات محد ریان طیب، راول بيذى محد احد خان غورى، بهاول بور محد صاير قمر، لا مور - زينب محمود، كوجرانواليد رده فاطمد ستياند بكلد طلحه اعجاز، باره بملت في شنرادي خديج شفيق، لا بهور - روا نور، فيعل آباد - تمره لاريب، كومات - محمد عبدالله الله عاقب، بيناور مفي الرحن، لا مورة علينه عامر، فيصل آباد -سيد مجمع على خسن، لا بهور - فبد امين، گوجرانواله - مجمع عطاء قادري، محمد مجيب الرحمن قادري، خديجه نشان قادري، كاموكي عد اسد عبدالله قادري، مجد مظهر اكرم قادري محمد حاشر على قادري خسن رضا سردار قادري معدام حسين قادري، محممعين الدين قادري، كامونكي \_ عبدالله، لاجور - زين العابدين، كرا يي - تحريم، سيال كوث - علينه حسين، مركودها - صاء جاويد، الك \_ محد حارث، بحكر - زين اياز، احمد آياز، لاجور - أولان



درج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- باب الزيمان جنت كا ايك دردازه ہے۔ يہال سے كون سے لوگ الله رشيد، مريد كے (150 رويے كى كتب) جت میں داخل ہوں گے؟

٥ إ-روزه دار أا-ما. كل المارك 2\_"بت العقق" من مقدى جكدكوكها جاتا ہے؟

وُ أَرْفَانُدُكُعِبِ أَأْرِ مُجِدُقًا أَأَدْ روضَدر سولًا

3 سلطان فيو ك عبد من بندوق كاكيانام ركفا كيا؟

أَ لَنْكُ أَا لِلْوَرِ أَالَا وَوَالْفَقَارِ

4- وشعرك كا بيع

یت مار اجل کا آپہنجا مک اس کو ذکیر ڈرو بایا اب اشک بہاؤ ا تھوں سے اور آئیں سرو جمرہ بایا أيُظيرا كبرآبادي أأرحيد على آتش أأأر مرزاغالب

5-علامدا قبال كي والده ما جده كي تاريخ وفات كيا ٢-

i-9 نوبر 1914ء أن-10 ديمبر 1914ء أأن-15 اكوبر 1914ء 6 - مورج كرين كو وقت اس كرونظرة في والا جمليلا حلقه كيا كبلاتا ب

أ-لوانا أأ-كورونا أأأ-لوزونا

7- مركارانا نام كيا ہے؟ المريك المريك الماسكريوره

. 8- پاکتان اور بھارت کے درمیان سرحدی خط کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجاعت، کامران شجاعت، امامہ شجاعت، گوجرانوالیہ تلک کلا



اُڑی ہیں۔ مادہ کمسی اپلی زندگی میں لگ جمکہ 9000 انڈے وی تی ہے۔ ہے جب کہ ایک وقت میں 75 سے 150 انڈے وی ہے۔ انڈے سفید اور ان کی امبائی 1.2 ملی میٹر ہوتی ہے۔ انڈے سفید اور ان کی امبائی 1.2 ملی میٹر الجے ہوتے ہیں۔ میضہ لاراے لکتے ہیں جو 3 سے 9 ملی میٹر لیے ہوتے ہیں۔ میضہ بہتی ہیں۔ میشنگس (Genetics) کی تحقیق میں انہیں استعال کیا جاتا ہے۔ میکیاں کے سروے مادوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں۔

## PARIE DE

مشرقی پاکستان جو اب علیحدہ ہو کر بنگلہ دلیش کہاناتا ہے، اس کا قوی پرچم سرکاری طور پر 17 جنوری 1972ء کو سامنے آیا۔ اس کا رنگ سیز ہے جس کے درمیان میں گہرا سرخ رنگ کا تھال بنا ہے۔ یہ قالی نما ساخت بنگال کی سرزمین پر بلند ہوتے سورج کو ظاہر کرتا ہے اور بنگلہ دلیش کے قیام میں جان قربان کرنے والے افراد سے خون کی اور بنگلہ دلیش کے قیام میں جان قربان کرنے والے افراد سے خون کی بھی نمائندگی کرتا ہے جب کہ سبزرنگ بنگال کی سرزمین کا اظہار ہے۔



ابتداء میں سرخ رنگ کے تھال کے درمیان میں پیلے رنگ کا بنگلہ دیش کا فقت میں سرخ رنگ کا بنگلہ دیش کا فقت میں بنا تھا لیکن 1972ء میں اسے ختم کر دیا گیا۔ بنگلہ دلیش کا مجتمع کا فقت میں بنا تھا لیکن Shib Narayan Das" نے ڈیزائن کیا جب کہ اس کے لیج الک درزی" Baziur Rahman" نے پیش کیا تھا۔ سب لیے کیڑ الک درزی" A.S.M" نے پہلے میہ پرچم ڈھا کہ یو نیورٹی میں ایک سٹوڈ نٹ کیڈر Abdur Rab" سے پہلے میہ پرچم ڈھا کہ یو نیورٹی میں ایک سٹوڈ نٹ کیڈر الکا کا ڈیوں اور ایم عمارتوں پر اہرایا جاتا ہے۔





عادت مجروال اور مطل ملى جنبيناتي محيول كا سائنس تام المحمد المح



بیوں کے ادب میں ٹارزن (Tarzan) کا کردار ہوا مقبول ا ہے۔ کی رسا نے، ٹاؤل، کہاجیاں، قلمیں اور کارٹونزائی موضوع پر بنائے جا بھے ہیں۔ ایڈگررائس (Adgar Rice) ای افسائوی بنائے جا بھے ہیں۔ ایڈگررائس (Adgar Rice) ای افسائوی کردار کا فائق ہے۔ یہ پہلی بار "Tarzan of the Apes" کے نام سے سامنے آیا۔ یہ ٹاول بڑا مقبول ہوا۔ اس کے مطابق ایک بچہ افرایقہ سے جنگوں میں بندروں کے ساتھ بل کر بڑا ہوتا ایک بچہ افرایقہ سے جنگوں میں بندروں کے ساتھ بل کر بڑا ہوتا کر واپس جنگل کا بای بن جاتا ہے۔ یہ کروار 1912ء میں پہلی بارسامنے آیا۔ بنیادی طور پر ٹارزن ایک کھاتے ہے گھر کا بچہ تھا جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جنگل حیات کے ساتھ رہ کر وہ کی طرن جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جنگل حیات کے ساتھ رہ کر وہ کی طرن



کی خوبیوں کا مالک بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کردار وہ کام بھی
کرسکتا ہے جو عام انسان نہیں کرسکتا۔ اس کی طاقت، پیرتی
مہارت، بھا گنا، تیرنا، چیطانگ لگانا سب بڑا زور دار ہے۔ بچوں
کے لیے تخلیق کردہ افسانوی کرداروں میں ٹارزن آئے بھی مقبول
سلسلہ ہے۔ اس کردار کو مزید لکھاریوں نے بھی اپنی فلموں فراموں اور کارٹونز کا جھے بنایا ہے۔
فرراموں اور کارٹونز کا جھے بنایا ہے۔





جاتا ہے۔







نینب کے سی نیم کا درخت تھا جس کے بینچ کیاریاں بنا کراس نے کر ملے کے فتح ہوئے۔ جب بیلی بردھیں تو انہیں نیم کے درخت پر چڑھا دیا۔ جب کرلے گئے اور بردھ کر پکانے کے درخت پر چڑھا دیا۔ جب کرلے گئے اور بردھ کر پکانے کے قابل ہو گئے تو ایک ون زینب نے پچھ کر لیے تو ڈر کر پکائے۔ کر لیے تو کڑوے بی ہوتے ہیں گر جب کھاتے ہوئے ڈینب کے شوہر کو سالن بچھ زیادہ بی کروامسوں ہوا تو ای نے خفا ہو کر یوگ ہوگا ہو کر ایسی کے شوہر کو سالن بچھ زیادہ بی کروامسوں ہوا تو ای نے خفا ہو کر یوگ ہے۔

''کریلے ایک تو ویسے ہی کڑوئے ہوتے ہیں، مزید سے کہ تم نے ان کی تبلیں نیم پر جڑھا دیں مای وجہ سے اور زیادہ کڑو ہے ہوں گئے ہیں۔''

زینب منے لگی اور ہولی: ''میرآ ب نے خود بخو دفرض کر لیا کیے نیم پر چرصا کریلا اور بھی کڑوا ہوگا؟''

یکی دنوں بعد زین کا شوہر کام سے واپس آیا۔ تھکا ہوا تھا،
آرام کرنے کو لیف گیا۔ اپنے بین اس کے دونوں او کے آپن بین بین
لڑنے اور آیک دور رے کونوچ کفسوٹ کر کے اور کی آزار بین روئے
گئے کے ان کی دادی نے اٹھ کر دونوں کو تھنچوڑ داور ایک آیک تھیٹر رسید
کرتے ہوئے ہوئے ایک آئی کے دونوں کو تھنچوڑ داور ایک آیک تھیٹر رسید

"اب کی جان کے دیمن ہو۔ وہ تھکا ہارا آتا ہے تواسے دو گھڑی

آرام بھی کر بنے بیں دیتے۔ 'اماں کی جی پیارے بینے کی آنکھ کس گئی اور ماں کو اپنی ہمدردی میں ہولتے سنار پھراسے بیوں کے رونے پر فصد آگیا۔ اس نے آؤد یکھا نہ تاؤ، بیوں کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک نے آؤد یکھا نہ تاؤ، بیوں کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک نے کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہوگیا۔ یہ و کی کرنے نہ کو بھی خصر آگیا اور وہ کہنے گئی :

''امان! آپ کا بیٹا ایک تو خود ہی غصے کا تیز ہے، اوپر ہے آپ کی باتیں انہیں اور شدری ہیں۔ بیاتو وہی بات ہوئی کہ ایک تو کر بلا خود کر وا، اوپر سے نیم چڑھا۔'' ہے کہ کہ

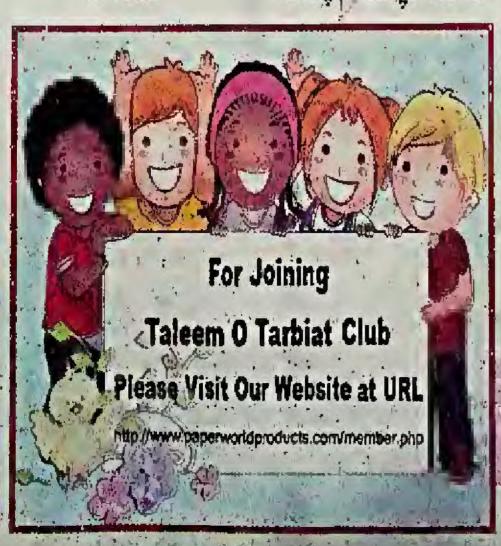

Be



# 

5-2 1 195 UP 6 F8

عیرای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر بو یو ہر اوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المح مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ بركتاب كالكسيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی مجھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈاسجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالني، نارىل كوالني، كمپرييىژ كوالني 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اتے دوست احاب کو ویب سائٹ کالنگ ویکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



## حيكتے موتی

الله خلالم كے ظلم سے نبيل، صابر كے نبر سے فرور جي تمنى كو حقير مت محقو كيوں كه راست كا معمولي بتحر بھى منه كے بل گراسكا ہے۔ جہ جس كو اپنا خيال نبيل وو كسى كا خيال نبيل ركھ سكتا۔ الله النبيل جو اور خاموش سونا۔ جہ تمنى نہ گرة كمال نبيل بلكہ گركر مستجل جانا كمال ہے۔ بلكہ گركر مستجل جانا كمال ہے۔

### يا كنتاك

قائداعظم محریلی جنائے نے فرمایا: "اگر ای طرح تمام ملت، ہمت اورلگن کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری میسیسیں ان شاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔"

نظریے سے ابتداء ہوئی ہے۔مشکل راہ پر جلتے طبتے جب جذب اور جانین قربان ہوئی تو اس خواب کی حسین تعبیر کو پاکتان کتے ہیں۔ قربانی کی قبت چکا کر جر کچے ما اس سے ایک نی شروعات کرتے ہیں۔ میدان کوئی بھی ہو ..... می معاشی، ابتداء میں مشکل بی موگی۔ بہاڑواں کی برف بیش چوٹیوں كا سفيده، سبره زارول كا أجلا برا رتك، درياؤل كا شفاف ياني، صحراؤل کی ریت ہے منعکس ہوتی روشی اورسمندر۔ زمین این ماتھ خزانے لائی ہے۔ کو کلے کی کان میں چیس تراہ فی کے انعام۔ زمن بھی زرخیز ہے تو ذہن بھی زرخیز بوں تو ناممکنات، ممكنات لگتے ہیں۔علوم پروان جڑھتے ہیں اور اس مسلس محنت کا معاوضه ترتی کی راہوں کا کل بنآ ہے۔ قوم کا وجود توانا ہوتا ہے۔ ملت میں خود انحساری آتی ہے۔ یہ راو مجمی سلیس مل کر ملے کرتی ہیں۔ ایک نسل دوسرى نسل كوائي ذمه داريال نطق كرتى رين تو پرخواب خواب نبیس رہتا، ایک روش معقبل بن جاتا ہے۔ یاکتان ایک عظیم سل کا خواب ہے۔ ہارا مائنی اور حال اتا روش ہے کہ ونیا مجريل اينالوما منواسكتے ہيں۔ ہم سب ايك ہيں اور ياكستان بميشه ( المان عمل الرحن واول بيلاق) تابده رے گا۔ رہے دانا وہ ہے جو اپنی غلطی کو تبول کرنے میں دیر نہ چھیڑے۔
انا وہ ہے جو اپنی غلطی کو تبول کرنے میں دیر نہ کر ہے۔
انا وہ ہے جو وقت اور روپے کو ہے جا صرف نہ کر ہے۔
انا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹا ہے۔
انکا دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹا ہے۔
انکا دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹا ہے۔
انکا دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹا ہے۔
انکا دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹا ہے۔

W

الله زندگ ایک تھیل ہے جس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔
اس کر ندگ ایک حسین خواب ہے۔ اس کو سمجھو۔
ان ذندگ ایک لاکار ہے۔ اس کا مقابلہ مردانہ وار کرو۔
ان ذندگ کا ہر لحد نے واقعات سے عبارت ہے۔
ان ذندگ کا ہر لحد نے واقعات ہے جس کا انجام موت ہے۔
ان ذندگ ایک لبی مسافت ہے جس کا انجام موت ہے۔
ان دندگ ایک لبی مسافت ہے جس کا انجام موت ہے۔
ان دندگ ایک ایک ایک ایک ایک انجام موت ہے۔

ا قوال وزرين

الکامی کامیابی کا زینہ ہے کیوں کہ ستارے اندھرے میں ہی حکمتے ہیں۔

الله بلند مقام ہمیشہ اس آپ کو بلند کرنے سے ملتا ہے نہ کہ نغرے اور جھنڈے بلند کرنے سے۔

اسے بھی فراموش کر دیتا ہے۔ (ایمل سیل، اید آیان) است کا میں است آیان)

# بكفريء موتي

الله ما که بنانے میں ہیں سال لگتے ہیں اور بید ساکھ پانچ منت میں بیس سال لگتے ہیں اور بید ساکھ پانچ منت میں برباد ہو جاتی ہے۔ (وارین لفٹ)

کی سیدهی اور صاف بات کرنے سے نقصان بہت تھوڑا مگر فائدہ بہت ریادہ ہوتا ہے۔ (لارڈ میکالے)

کی ایسے میں ایسے میں اسے کی نظر ہے ویکھتا ہے، وہ حقیقت میں اسیے کی نظر ہے ویکھتا ہے، وہ حقیقت میں اسیے کی نظر ہے ویکھتا ہے۔ وہ حقیقت میں اسیے کرواز کی برائیاں دومروں میں تفاق کر رہا ہوتا ہے۔ (ظلیل جران) اللہ اللہ توبہ انسان کو ہر قصور ہے بری کر دیتی ہے۔ (الفاران)

OCHEMICAN.

\*\*\*





اس روزعلی اکبری طبیعت کانی بہتر تھی۔ اس کے برکے زخم کی پیٹھ کے پی اثر گئ تھی۔ بازو کے زخم کا بھی بہی حال تھا۔ البت اس کی پیٹھ کے زخم پر ابھی پی بندھی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم از کم ایک ہفتہ اور استال بیس رہنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اپنتال چوڑ نے کی اجازت دے ویں گر ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اپنتال چوڑ نے کی اجازت دے ویں گر ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ اسپتال کے باغ میں وہ چل پھر سکتا تھا۔

علی اکبرے جیوٹے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دو دن اور رک جاؤ۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جانے کی اجازت دے دیں گے لیکن دہ ای دن اسپتال نے جانا جا بتا تھا۔ آخر کیوں؟

اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس کے پائل کسی کی امانت تھی جے وہ جو ہوتی میں ایک اسٹور میں کام کرتا وہ جلد از جلد بہنچانا تھا۔ وہ دوئی میں ایک اسٹور میں کام کرتا تھا۔ اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے مالک کے بھائی کے گھر بہنچانا تھا۔

جب وہ دوری ہے جلا تھا تو پیدامات پہنچائے کے لیے اس کے ا پان پہیل دن منے لیکن بدشمتی یہ ہوئی کہ جب وہ لا تبور اثیر پورٹ

ے رکتے میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو ابھی نصف راستہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ سامنے ہے آتی ہوئی ایک نیکسی رکتے ہے نگرا گئی اور وہ رکتے ہے نکل کر مزک پر گر بڑا۔ زخمول ہے اس کا بُرا حال تھا، مگر اس بُری حالت میں بھی اس نے بکس کو دونوں ہاتھوں ہے تھا ہے رکھا اور ایک خالت میں بھی اس نے بکس کو دونوں ہاتھوں ہے تھا ہے رکھا اور ایک فیار کے لیے بھی اے نہ جھوڑا۔

اُدھرے ایک کار جاری تھی۔ کار والے نے اپنی کار فورا روک لیے۔
لی رخی علی اکبر کو کار میں بٹھایا اور اسے قریبی اسپتال میں پہنچا دیا۔
ڈاکٹر ول نے اس کی مرہم پئی کی اور اس کی خالت بہتر ہونے گئی لیکن جب سے داکٹر ول نے اس کی مرہم پئی کی اور اس کی خالت بہتر ہونے گئی لیکن جب شک وہ امانت اس شخص کے حوالے نے کر دے جس کے لیے سے وی گئی تھی ، اس کی نے بینی وُور تہیں ہونگتی تھی۔

علی اکبرگواسٹور کے مالک نے بھی دیتے ہوئے کہا تھا۔''دیکھو مثاری جانے ہو کہ میں بیمار ہوں۔ سنر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر اسٹور چلانے کی ذے واری تمہارے بیر وہیں کی جاسکتی کیوں کہ تم ابھی ناتج یہ کار ہو۔ لا ہور میں میرے سنگے بھائی کی جی کی شادی کھی ہور ای ہے۔ بھے آن کی مدوکر کی جانے اور میں کیڑے بر تورات اور



میں اسے کوئی وقت تونبیں ہوگی اور ای نے بیمسوں کر لیا تھا کہ اسے وراہمی تکیف نبیس ہوگی -

وہ سے جیوں کی طرف چلتے جاتے ازک گیا۔ یانی کی ایک بوندای کی تاک پر بڑی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا، فضا میں بادل تیزارہ سے اور و در بادلوں میں ہے بیدیا سا سور اس نمایال ہور افغایت البحی بارش منبین ہوگیا۔ اس مورج کی دوہ شفیشن ہوگیا۔ اس

وواپے بیڈ برگیا تو اس کے قریب لینا ہوا ایک بوڑھا بیارا پناسر بلاتے ہوئے گویا کہ رہا تھا۔ ''میں جانبا ہول تمہناری حالت کیا ہے۔'' علی اکبر سرایا تو وہ بولا۔''بری فکر ہے، ایاب پہنچانے کی؟'' وہ جانبا تھا کہ ملی اکبر کیوں ہے جین ہے۔ کملی اکبر نے شریولا دیا۔ ''جانا جا بہتے ہواتو جاؤے والے صاحب کے تبہیل طلعے پجرنے کی

اجازت دے وی ہے۔ علی اکبر نے ادھر اُدھر دیکھا۔ وارڈ میں اس دقت کوئی نرس نہیں یکورقم دے کریں اس کی مدو کرسکتا اوران میں اکبر بیٹا آئے قم کر جورا پورا استاد ہے۔ مدارش کم ایوی البحی بفری اداکر محلے ہو یہ

W

اور علی اکبر کے ایوان ریا تھا۔
"میں بروی فوش کے بیافرض ادا کروں
اگا۔ جو رکھ بھی آئے کیے دات کے اب

ال کے بیدانفاظ من کر استوری مالک خوش ہو گیا تھا۔ اس کے کہا تھا۔ "جھے تم ہے یہی امید تھی کی اوران نے اپنے بھائی کے نام ایک رقعہ کھے کرعلی اکبر کے حوالے کرویا تھا۔ اگر علی اکبرای

عادیے میں رخی ہو کر استال نہ بینے جاتا تو وہ انانت وے کر انسینے کا وی انانت وے کر انسینے کا وی جاتا اور رہنے واروں سے مل کر دوئ وائیں جلا کیا ہوتا مرات مال کر دوئ وائیں جلا کیا ہوتا مرات مال کے وال کر اوا کر سکتا تھا۔ یہی اس کی بے قرار ت

وقت گررتا جارہا تھا اور وہ سوج رہا تھا کہ بیامانت اسٹور کے بالک کے بھائی تک کس طرح بہنچائے؟ جب وہ دوئی کے ایمز اورٹ کی کل کل کے بھائی تک کس طرح بہنچائے؟ جب وہ دوئی کے ایمز اورٹ کی کا کل فی اسٹور کے مالک نے اسے بتایا تھا۔" میری بیتی کی شادی اس مبینے کے آخری بیغتے میں ہوگی ۔ ابھی کائی دان پڑے ہیں۔ یہ چیزیں جلد وہاں بہنچا دی جائی گی تو شادی کے انتظامات میں آسانی رہے گی۔" اور علی اکبر خوب جائیا تھا کہ مینے کا آخری بیفتہ میں آسانی رہے گی۔" اور علی اکبر خوب جائیا تھا کہ مینے کا آخری بیفتہ ایک دان کے بعد شروح ہونے والا ہے۔

"بدامانت آن بی وہاں پہنچ جانی جاہیے۔" اس کی اپنی خواہش تو بھی تھی لیکن میرخواہش پوری کیوں کر ہوسکتی تھی ؟

اس نے ایک بار بھر سرجیوں سے نیچے اتر کر مذہ مرف باٹ کا چکر لگایا بلکہ اسپتال کے بڑے دروازے سے بھی نکل کر چیٹر قدی آ کے چلا اور پھر واپس آ عمل و و نیمعلوم کرتا جا بتا تھا کہ چلتے چمر نے

2014au

(Munipalization)

بدایک عمولی بیاری ب جس کار باعداؤل تک مریش کوربتا مید. ای مرش ש אול און של ועל ווני לווב נוני לוו ויוב וועל וייוב וועל בי كمائے ہے ك بر كوم على سے كے سے والے إلى الى مرض كى علامات שוומשים וכל בים וונל ני וצי או חל שעם חל בין בין מונוים ين تركاور اور ي كافراب ووناس كى خاص نشانيان بين بني بهت آستدو بال ب- يا باوت كا جارى به البدادورون كا عقيا ماكر في جابيداد مرين كو اللُّ ركمنا جاہيد- كم از كم مريض كودى روزنك بليديست ديں۔ مريض كوساده غذا مثلاً جيلى ما كودانه وغيره استمال كرني جا ہے۔ چيرے اوركرون كے سوئ ووے معموں پر کرم پانی سے تورکر کے دردیں کی محموں کی جا بحق ہے۔

W

" مجمع چوہدری ارشاد " اس مے اپنا نقر مکمل نہیں کیا تھا کہ گاڑی والے نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک منت کے بعد ووایک دومنزلہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا اورایک صاحب درواز کے پرآئے۔"

" آپ کا نام چوہدری ارشاداحمہ ہے؟" علی اکبرنے پوچھا۔ "جي بال ، فرماية أو انبول في كيار

> على اكبرنے كھے كيے بغير بكس ال كى طرف بر صاديا۔ "بيكيا ب؟" چوبدرى ارشاداحد في سوال كيا-

"بيآب كى امانت ہے۔ دوئى سے آپ كے بھائى چومدرى نياز احد نے بھیجی ہے۔"علی اکبرنے بتایا۔

چوہدری ارشاد نے بس لے کر کہا۔ "شکریدا اندر آجائے۔

"معاف میجے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔"علی اکبر بولا۔ "جي؟" چوېدري ارشاد احد کواس کي بات بن کر جرت موني -" و يكھئے، امانت آپ تک پہنچانا میرا ایک فرض تھا۔ 'علی ا كبر كمن لكا-" البحى مجهد ابنا دومرا فرض اداكرناب استال سرآ دما مول- ڈاکٹر صاحب نے مجھے استال سے زیادہ دیر باہر دیے کی اجازت نہیں دی ہے مہربانی کر کے مجھے اپنا یہ دوسرا فرض ادا

بارث المح المحكى مكر مواكے تيز وتر جو كے وال رے تے اور على اكبرتيز تيز قدم الفاتا براء استال كاطرف جار باتفاا

اللی ای نے مربانے کے پای رکے ہونے اسٹول یا ہے بھی الخایا تو ای وقت زی آگئی۔ اس نے علی اکبر کو بائے ہوئے و مجر کر كما-"جلدى ترجانا، يد بهت ضروري ب، المي ترباري حالت اب ع بل ميس ب كدرياده دير تك ربلو بحرور "على اكبر في إلى بير، مرابلا ویا۔ اس کا مطلب میقا کہ وہ مبلد ہی واپس آ جائے گا۔

تا کے کا انظار کرنے کی بجائے وہ پیدل بی چل پڑا۔ وواگر پید ایک گاؤں کا رہنے والا تھا مگر اس نے تعلیم لا ہور میں پائی تھی۔ اس ليے اس شبر كے تمام دروازوں سے واقف تھا۔ اسے بھانی كيت كے اندر بازار حکیماں میں جانا تھا۔قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ بیاری کی وجہ سے وہ بہت کم زور ہو گیا تھا۔ تیز چلنے میں تكيف مور بي محى ، اور ووسرى مصيبت بيه موئى كمه بادل زور سے كرجا اور ساتھ ہی بارش ہونے لگی۔

ابھی وہ اسپتال سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ واپس جانے میں كوئى مشكل ندهمي ليكن اس كے قدم زك ند سكے۔ اس في اراوه كر آيا كدوة آكے بى برحتا چلا جائے گا، والي نبيس موكا۔

اندهرا پھیلیا جارہا تھا، ہوا تیز ہونے لگی تھی اور بارش میں لمحہ بہ لحد اضافہ ہورہا تھا۔ ایک جگدای نے محسول کیا کہ اب آگے چلنا مشكل ہے۔اس كى ٹائليس اؤ كھڑانے لگى تھيں۔ كيڑے بھيك كر بوجمل ہو گئے تھے۔ چند کمنے زک کرای نے خود کوسنجالا اور پھر چلنے لگا۔ ال كامانس ركے لگا تھا۔ المانت اس نے اسے سینے سے لگار كھی تھی. اجا عک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔"اگر میں گریڑا تو کوئی مخص بيبكس الفالے كا اور ميري سادى محنت اكارت جائے گا۔"ال خیال نے اس کے اندر حرارت کی پیدا کردی۔ اس نے اپناسفر جاری رکھا۔ اب وہ بھائی درواز کے کے اندرآ گیا تھا۔ اس کی منزل زیادہ وُور مبین تھی مگر حالت میتی کداہے ایک ایک قدم اٹھانا بھی دو بھر ہو كيا تفار اى لمح بارش اور تيز بولئي ووصلت طلت أك كيارات كوچەنقىرخاندىل جاناتھا مگروە يەندجانتا قاكەپ كوچەكبال تے يسم اجا تک اس سے بھی فاصلے برایک کاری دی۔ اس نے کاری کی تیز ر روی کی طرف بر صنا شروع کردیا۔

W

W

W



المسترسة معروف أبحش ميذيم اسكول فار بوائزي پروفيسر صديق رضا كو بحيثيت استرازيد به بمبلا وان تحاد چونكدان كى تعليى قابليت بين ايم ـ است أربو بحق شرش قعاد سوائيس چفتى سے دسويں جماعت تک سے طلباء كو أدود پر حالف كا ذكر سوئيا حميا جي انہوں نے خوش ولی سے تبول كر البياد اسميلی کے بعد اللہ كے بمبلے دو چريد فرى تھے۔ تيسرا بيريد ان كا دہم البياد اسميلی کے بعد اللہ كے بمبلے دو چريد فرى تھے۔ تيسرا بيريد ان كا دہم البياد اسميلی کے بعد اللہ کو أدود پر خانا تھی۔ جب وہ جماعت بيں بياشن بوت تو يک دم خاموش جھا گئی۔

المراق ا

مرا ام جعوبی رضا ہے۔ آن سے میں آپ لوگوں کو اُردو

پڑھاؤں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ درک و تدریس کا بیسلسلہ دوستانہ اول میں جاری رکھا جائے۔ آپ کو اُردو کے علاوہ بھی جب بھی جمھے ہے ۔ آپ کو اُردو کے علاوہ بھی جب بھی بھھ سے مدولینی ہو یا سبق سے متعلقہ نکات آپ کی سمجھ میں ندآ سمی تو آپ بلاجھ بک مجھ سے کہد سکتے ہیں۔"انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے کے بعد طلباء کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ جملے کے۔ کروانے کے بعد طلباء کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ جملے کے۔ پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گے لیکن کرچے کروانے سے پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گے لیکن کرچے کانی مطمئن نظر آنے گے لیکن کرچے کانی مطمئن نظر آنے گے لیکن کرچے کے لیکن کرچے کے ایک کروانے کے بیادہ کو اُن مطمئن نظر آنے گے لیکن کرچے کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن بھر ہی تھی۔

"جی تواب آب لوگ اپنا تعارف کروائیں۔" انہوں نے خوش دلی سے پہلی رو میں بیٹھے لڑکے کی طرف اشار ہ کیا، پھر فروا فروا پورئ جماعت نے اپنا تعارف اشار ہ کیا، پھر فروا فروا پورئ جماعت نے اپنا تعارف اگریزی میں کروایا تعالب پروفیسر صاحب کو ایا تعالب پروفیسر صاحب کو ایا تعالب کے اپنا تعارف اگریزی کا مطاہرہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُردو کے بیریڈ پیش انگریزی کا مطاہرہ بہت تا گوار کروائیکن دہ خاموش رہے۔

"بجواب آئ این گائیں کھول لیں "انہوں نے میزے اُردوی کتاب اُٹھاتے ہوئے کیا۔ کیا انہوں نے میزے اُردوی کتاب اُٹھاتے ہوئے کہا۔ کیرانہوں نے ایک طالب علم کواپی جگہ پُر کھڑے کہا۔ اور نے کو کہنا۔ اس بات پر نؤے کا کہ دوم کے کا مندو میکھنے انہوں اس نوعیت کے استاد سے پہلی بار گاٹا ہڑا گھا جو جدید تعلیم سے آرائستہ ہوئے کے جاوجو پڑھائے کی بار گاٹا ہڑا طریقوں پر کاربرد تھا۔ ان کے اُردو کے پہلے استاد نے آئیں بھی اس اعمار طریقوں پر کاربرد تھا۔ ان کے اُردو کے پہلے استاد نے آئیں بھی اس اعمار

MOSSIF -

EINY.COM

پیار کرنے والے ایک ہے محت وطن تھے جوقوم کی بہتری اور ترقی کے لیے اس کی شافت کا قائم رہنا ضروری خبال کرتے تھے اور ظاہر کے لیے اس کی شافت کا قائم رہنا ضروری خبال کرتے تھے اور ظاہر اگرکوئی قوم کی شافت اس کی زبان اور انداز واطوار سے ہوتی ہے۔ اگرکوئی قوم اپنی زبان اور بود و ہاش کا ہی تحفظ نہ کر سکے تو وہ بہت جلد صفی ہوتی سے مث جاتی ہے۔ یہی چند وجوہات پر وفیسر صدیق رضا کو مخربی انداز واطوار اختیار کرنے سے ردکتی تھیں۔

"Sir, I want to ask that..."

طالب علم نے اپنا پورا سوال انگریزی میں ہی دہرایا۔ انہوں نے اپنا
چشہ درست کرتے ہوئے اس طالب علم کا جائزہ لیا جو اپنا سوال
دہرانے کے بعد برے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں
اعثاد اور کسی قدر فخر تھا۔ قابل غور بات بیتھی کہ یہ طالب علم بھی انبی
میں سے تھا جو اُردو پڑھنے میں ناکام ثابت ہوئے تھے اور اس طرح
دوانی سے انگریزی بولتے ہوئے کیسر فخلف نظر آ رہا تھا۔ شاید اس
طالب علموں نے سوال کے، انگریزی ہی میں کیے۔ پردفیسر صدیق
طالب علموں نے سوال کے، انگریزی ہی میں کیے۔ پردفیسر صدیق
رضا کا دل دکھ سے بحر گیا۔ میہ نوجوان اغیار کے دیگ میں اتبا رنگ
کی بیٹے ہیں کہ اپنے ملک کی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش
جوابات دیئے میک کی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش
جوابات دیئے گئے مگرای اثناء میں ہیریڈختم ہونے کی بیل ہوئی تو وہ
جوابات دیئے گئے مگرای اثناء میں ہیریڈختم ہونے کی بیل ہوئی تو وہ
جوابات دیئے گئے مگرای اثناء میں ہیریڈختم ہونے کی بیل ہوئی تو وہ

جماعت میں داخل ہونے پر بلند ہوئیں۔ اگر چدالسلام ملیم کی آواز بہت کم محلی جماعت میں داخل ہونے پر بلند ہوئیں۔ اگر چدالسلام ایک جماعت میں اس قوم کے ایک از کول نے کی کہا ہے۔ بھی اس قوم کے ان کو جوان سے بات کو بھنے کی صلاحیت سے جرد میں ہوئیں۔ انہوں نے شفقت سے مزود کا اشارہ کیا۔

کہتے ہوئے ہاتھ سے بچول کو بعثہ جائے۔ انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے ہاتھ سے بچول کو بعثہ جائے۔ کا اشارہ کیا۔

کہتے ہوئے ہاتھ سے بچول کو بعثہ جائے۔ کا اشارہ کیا۔

کہتے ہوئے ہاتھ سے بچول کو بعثہ جائے۔ کا اشارہ کیا۔

دو ایک منٹ بچوا آئی بین بڑھانے اس کو کا بین فرکوں سے بینے آئی و کول سے بیند ایک موال کرنا جائیا ہوں۔ ان بچوں کو کا بین کو کے مرکوں بین فطری بین فطری کیا۔

مجسس ساتها كه آخر سركيا يو جهنے والے تھے۔

الطّع ون المكر مارنگ سر، السلام عليم سروا كى ملى جلى آوازي ان ك

میں نہیں پڑھایا تھا۔ وہ بس سبق پرنشان لگوا کریاد کرنے کا حکم دے کرخود کو برى الذمه تصور كرتے تھے كيول كدوہ سمجھتے تھے كدوہم جماعت كے طلباء اتے چھوٹے میں ہوتے کہ انہیں بچوں کی طرح پڑھایا جائے۔ان کے اں خیال کی ای وقت ہوئی جب دمبر نمیٹ میں جماعت کے پینیس طلباء من سے ساب أردو ميں قبل مو كئة جب كدائمي طالب علمول كا ووسرے مضامین میں رزلب A گریڈ تھا۔ شہر کے اس معروف اسکول کے ليے يه بہت بڑا دھيكا تقائه پُروفيسر صديق رضاجن كے علم پر طالب علم كھڑا ہو کر ذرا او کی آواز سے سبق پڑھنے لگا تھا مگر پرونیسر صاحب کواس وقت یخت جیرانی ہوئی جب دہم جماعت کا دہ لڑکا اُردو کے بعض آسان الفاظ کو بھی ورست تلفظ سے اداند کرسکا۔ انہوں نے تقریباً ساری جماعت سے أردوكي او چي آواز مين يراهاني كرواني - بظاهرات اتهاور معياري اسكول کے طائب علم اپنی قومی زبان أردو سے ایسے نابلد تھے کہ دسویں جماعت میں آجائے کے باوجود اُردؤکوروانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے ہے قاصر تھے۔ انہیں استادر کھتے ہوئے ریتو بتایا گیا تھا کہ دہم جماعت کے و طلباء کی اُردو کھا تن خاص نہیں ہے۔ انہیں اُردو پڑھنے اور لکھنے میں کچھ مشكلات كاسامنا ہے كيوں كە أنبين اچھا استاد ميسرنبيں ہواليكن يروفيسر صاحب کے تو وہم و مگان میں بھی شاتھا کدان کی اُردو اتنی خراب ہو سکتی ہے۔ بوری جماعت میں سے صرف ایک اڑ کا سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب موا۔اب ان کے پاس اس جماعت کو اُردوکی تیاری کروائے کے لیے صرف میں ماد تھے۔

"بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ لوگوں پڑے خبر سبق تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس کے متعلق کچھ پوچھنا جا ہے تو پوچھنا جا ہے تو پوچھنا جائے۔ تو پوچھنا ہے۔ "

"Sir, May I ask a question? please!"

انبول نے چونک کراس جانب دیکھا جہاں سے بیآواز آئی تھی۔ یہ

ایک دہلا بتلا سالز کا تھا جو بڑے اعتباد سے ان سے سوال کر رہا تھا۔

"بی ایو چھنے۔" انبول نے گہری سائس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ایسانبیس تھا کہ وہ پرائے زیانے کے کوئی بہت بوڑ ھے استاد ہتے جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیائی عمر کے ایک جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیائی عمر کے ایک فیصرت کے مالک، بڑھے لکھے استاد سے جو نہ صرف جد یہ عصری میں ملکوم سے آشائی جد یہ عصری میں میں انگریزی زبان کے مالک، بڑھے لکھے استاد سے جو نہ صرف جد یہ عصری میں میں انگریزی زبان کے مالک، بڑھے لکھے استاد سے جو نہ صرف جد یہ عصری میں میں باتھ میں انگریزی زبان کے میں انہوں سے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اپنی روایات اور ملک سے سی کوئی جائے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اپنی روایات اور ملک سے سی کوئی جائے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اپنی روایات اور ملک سے سی کوئی جائے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اپنی روایات اور ملک سے

محی وی آوادی میں کی خیاد پر دویا کستال کی کی سرزین بر کور والما الما المال الماليان المواد المعادان الرك ك ما عمال سماليا المروفير ولاكت المرابات الرابات الرابات الرابات ري پيا J. J. شايدآب كواى بات كالدازه ى بيا الله المائيو في الطوار ب خطے کو حاصل کرنے سے لیے فاکھلی قریانیات دی گیا ہیں۔ اگر آپ کوال قربانيون كالحدد اسامجى اندازه جونا توشالياآب بديات نه كبتيرآب حطے حلالان كاكرونيا كى بريران باكستان عن ياف جان بيد سول يد ع كركيار برائيان ياكتان كي سيدا أمروه بين؟ ال ب خال در ود الواد س ب ملك كي جوسلمانوں كے تحفظ اور بقاء كے ليے بناليا كيا؟ سين مر رئيس ان القافناو - E تمام يُرائيون كا فرمد والمر باكتنان البين الله باكتنان كم رائيون كا فرمين والله لوك 200 مِين - كُونَى بَهِمَى ملك اللَّهِ وَمُنْ وَالْعِلْ فَي أَصِيبَ الْجِفَا لِي مُراتَّصُور كِما حامًا ہے۔جبیبا طرز عمل دواپنا تین کے ال کی بناء پر وہ ملک اچھا یا پُرا کہلائے 12 C كا\_ا كركونى قوم اين ملك وريا ملت الكي فقالار مع الل كى تقافت وروايات 军一点 کواختیار کیے ہوئے ہے، اپن قومی زبان، خواہ وہ لئی بی بسماندہ کیوں شہرہ المالية المالي بولنے میں جھی محسول سیس کرتی، اسے ذاتی مفاد برقوی مفاوکورج وی حاصل ا ہے، ملک وقوم پر کیسائی وقت کیوں ندآ جائے، اس کی وفا دار رہتی ہے اور کی بحیال برطرح کی قربانی دین کا جذب رکھتی ہے تو بلاشبہ وہی قوم ایک اچھی قوم Just O كبلانے كى حق دار ہے۔اس كے برعلس اگر كوئى قوم ندتو اپنى روايات، رسومات اور تقافت کواختیار کرنی ہے اور ندایی قومی زبان بو لنے میں فخرمحسوں كرتى ہے بلكماغيار كے بتائے ہوئے غلط راستوں يرسريث دوڑل م مشكل طالات ميں اين ملك كے ليے جھونى ى قربانى دينے كا حوصلة في منیں رکھتی تو ایسی توم ہرگز ایک اچھی توم کہلانے کی حق وار نہیں۔ سب سے یُری است جونو جوانوں کولگ چکی ہے، وہ غیروں کی زبان اوراندازایانے پر فخرمحسوں کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کوروانی سے انگریزی اللہ و كم الع الله الله المعنى مروب الوجاتا ب، يون جيم موجوده صدى ال ارسطود کھولیا ہو۔اس کے برش اُردو بو لنے والوں کوتو وقیانوی تک کدویا جاتا ہے۔نوجوان قائداعظم کے زویک مستقبل کے معمار ہیں جن کے TI ليے شاعر مشرق واكثر علامه محمد اقبال نے شامین كا لفظ استعمال كيا۔ مارے اسلاف نے میں بارہا مغرب کی اندھی تقلید سے منع کیا ہے اللہ من بيربادر كروانا جا باي كه بم ايك اليمي قوم بين -میری مجھ میں اور تاکہ اور ہم این قومی زبان بولنے ہے ا

"اچھا بنتائے كرآپ لوگوں من سے اُروكى كا يبنديد مقمون ہے!" ان کے اس سوال پر پنیعی لڑکوں میں ہے صرف

"جی، تو بیناا آپ سے بتا میں کہ آپ کو اُردو کیوں بہند ہے انبول نے ول کی ڈوئی کیفیت پر قانو پاتے ہوئے ہو چھا۔

"وواس في مركه أردوايك آسان مضمون باوراس من محورى ی محنت کر کے زیادہ تمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔"وا جو بری امید سے ال طالب علم في طرف وكي رب ست كم صرور ووكوني ايسا جواب دے كا كد"مر بجھے أردوان ليے پيند ہے كديد المارى قوى زبان ہے۔ المارى بجان، بماری شاخت اور جاری جداگاند حیثیت کی ضامی " بحران نے اتا سمی جواب دیا کدان کاول بچو کیا۔

"احجما تو اب مه جمي بتا دي كه بسنديد؛ ملك كون سام؟" الهيم يفين تحا كهاب كى بارطلباء زياده ترياكستان كا تام ليس سے كيوب کہ اپنی وسرفی سے محبت تو ہر محس کے خمیر میں شال ہے مکراب کی بار بھی انبیں ہاکائی کا منہ و کھٹا پڑا کیوں کہ طلباء کے جوابات امریکہ، برطانيه اور جرمنی وغيره پرستمل تھے۔ بيرسب من کر پروفيسر صاحب بے حد ولیرداشتہ ہوئے۔ لتی جما ور تک دو سر جھکائے بیٹے رہے۔ طلباءان کے اس رویے برحمران تھے۔ان کی سمجھ میں ہمیں آ رہا تھا کہ آ خريروفيسران في كس بافي في افيراده تصدا في دانست مين تو انهول نے وُنیا کے ترقی یافتہ ممالک کوائنا پنند تیرہ ملک قرار دے کر بہت احجا

كل بوامر؟ "أمين افسروة الحيار الاس مائير ال عدر بانت

" يخويس بيا في الله في الله في الله والريزافسوس كرر ما بول جس ك نوجوان المي ملك كان بي بات أوا ميد سلام (Idealize) میں کرتے ا آن سے جرے ریزی پیشی ی سراہت کی۔ "Sorry to say, sir!" ملك من اليان على كياك ال ر فخ كال كوفوان، والمت كردى، غربت، بے روز كارى، جهالت معلی ایک مینال؟ فیزی آب و کتے میں کہ ہم یا کتال ا رور الدينان مال ع ك ياكتان في الت اور يحود يا يو يارديا بويل أواوكي ضرودوي

کیوں کرتے ہیں، حالاں کے میہ بھی نہیں کہ اُردو اس دُنیا کی کوئی جا بہماندہ یا ترتی پذیر زبان ہے۔ اُردو زبان روز افزوں ترتی کرتی جا رہی ہا اُروز بان روز افزوں ترتی کرتی جا کو اپنا میں کیوں کہ اُسان کی اصل شاخت اس کی زبان اور انداز و اطوار سے ہوتی ہے۔'' جماعت بین اتی جامد خاموثی تھی کہ سوئی اطوار سے ہوتی ہے۔'' جماعت بین اتی جامد خاموثی تھی کہ سوئی کرنے کی آواز بھی سائی دے علی طلباء کے سرشرمندگ سے جھکے جو مغرب کی تواز بھی سائی دے علی باراس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ چو مغرب کی تقلید پر فرصوس کرتے ہے، درحقیقت سے بات قابل فخر بین باراس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ جو مغرب کی تقلید پر فرصوس کرتے ہے، درحقیقت سے بات قابل فخر شیس بلکہ قابل غدمت تھی کہ وہ اپنی شخصیت کی پیچان اپنی زبان اور شخصیت کے درائے کے دوائی خوائی کی سب سے ترتی یا فتہ زبان ہے اور سب سے ترتی یا فتہ زبان ہے اور سب سے ترتی یا فتہ زبان ہے اور سب سے بڑھ کر رہے کہ امارا فصاب بھی انگریزی میں ہے؟'' ایک لوک کے کوں کہ سرائگریزی ڈبی کی سب سے ترتی یافتہ زبان ہے اور سب سے بڑھ کر رہے کہ امارا فصاب بھی انگریزی میں ہے؟'' ایک لوک کے جرے پر انجوں لیے سوال کرنے نگا۔

" سیکسیس بی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دُنیا بھر کی زبانوں پر عبور ماصلہ بیا بھی نہیں ہے کہ ہم انگریزی و سیکسیس بی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دُنیا بھر کی زبانوں پر عبور ماصل ہوتا چاہیے۔ ان تمام زبانوں کو سیکھنے کا مقصد اپنے ملک وقوم کی بھلائی و ترتی ہو۔ جہاں تک بات ہے انگریزی زبان سیکھ کر حق ترتی کرنے کی تو بیارے بچواس علط منبی کو زبن سے نکال دو کہ

انگریزی سیکھے بغیرہم ڈنیا میں ترتی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپی نقافت کواختیار کرے اور زبان کو زندگی کے برمیدان میں استعال کر ہے،خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہی کیوں نہ ہو، انسان ضرور رق كرتا ب كيول كدمقعدتوعلم حامل كرنا بوتا ب ادروه تو انسان مسى بھى زبان مى كرسكتا ہے۔ مثال كے طور ير جايان اس وقت ترقی بافتہ قوموں اور ملکوں میں شار کیا جاتا ہے لیکن ان کا سارا نساب ان كى ائى زبان مل ب- ونيا مل كى ايسے ممالك ور کے جوابی زبان کو ہر شعبے میں ترجی ویتے ہوں سے ابق زبانیں ميكيك كامتصديد مونا عابي كربم دنياكى برتوم اور برملك سارق میں دوقدم آئے بی ہول، کی میں میدان میں ہم ان سے چھے نہ ر ہیں بلکہ میکنل جدوجہدے انہیں پیچیے جھوڑ دیں۔ بچواعلم سیھومکر علم كوحاصل كرنے كے بعد اپنے ملك وقوم كى خدست كرنا اور ملك كو تراقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردارادا کرنا ست بھولیے گا۔ ايك آخرى بات باكتان نے جميں" كچھ" نبيس ديا بلكه"سب كچة" ور الله اوراب دینے کی باری ماری ہے۔" انہوں نے محراتے ہوئے ائی بات کا اختیام کمیا۔ وہ جان محفے متھے کہ طلباء نے ان کی باتوں کو دل پر تقش كركيا ب، سوده اطمينان كرساته جماعت ب إبر حلي آئے۔ این ملت یہ قیاں اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاتی

## Cylles Line of the control of the co

آن کے مائنسی دور میں کمپیوٹر کے ذریعے کی جی بڑے بارے میں معلومات حاصل کرنا آمان ہوگیا ہے۔ بہت ی ویب مائٹس جے بی الصون المور الله ispedia i

2014

000 000

PAIRSWOIMY CON



کیوں زیاں کار بنول سود فراموش رہوں؟ گلرِ فروا نہ کروں، محوِ عُمِ وہِ رہوں تالے بلبل کے سنول اور ہمہ تن گوش رہوں ہم نوا! میں بھی کوئی مگل ہوں کہ خاموش رہوں

(مع شرياد، لا بور)

Cô

اے دوست دل میں کرو کدورت نہ جاہے اجھے تو کیا بروں سے مجھی نفرت نہ جاہیے اسمان میں میں اسمان کردی) مرد مرد دوالفقار حسین فقری کردی) خدارا سین ہے امیرا کوئی ہائی اور قام میں ہے۔ امیرا کوئی ہائی اور قام میں ہے۔ اور ان کے اور ان کے ہائی میں اور عمرت سے ہر سے بھی تو نے جائی اور عمرت سے ہر ہے بھی تو نے جائی

( فل عداد فاطمة الريراء)

المراب المراب المراب المرابي المرابي

ہم مید کے صوبین ریادہ میں میں ہوتا کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارہ نہیں ہوتا



رات کو طارق کی ماں کام سے فار فی ہو گرآئی تو طارق نے کہا۔ طارق نے انکار کردیا۔ جعفر نے فریدہ ہے کہا۔

"امل میں جعفر کے ساتھ اس کے گھر چلا جائی !"

"فریدہ نے طارق سے کہا۔ " چلے چلو طارق اب بیان کر سے کہدرا ہے جھوا گور ہیں اپس آ جائی گے۔ "

"جعفر نے آئی بیجھے کئی بار گھر چلئے کے لیے کہا ہے۔ " ہیں کر سے کہدرا ہے جھوڑک در میں واپس آ جا کیں گے۔ "

مال سوج میں پڑگئی۔

"ایوں! کام کی بیانہ کر رہے ہو۔ " فریدہ نے کہا۔

"کیا فریدہ بھی ساتھ جائے گی؟ " " ٹی بال ۔ " ہوں! کام کا بہانہ کر رہے ہو۔ " فریدہ نے کہا۔

"کیا فریدہ بھی ساتھ جائے گی؟ " " ٹی بال ۔ " ہوں! کام کا بہانہ کر رہے ہو۔ " فریدہ نے کہا۔

"کیا فریدہ بھی ساتھ جائے گی؟ " " ٹی بال ۔ " ہوں! کام کا بہانہ کر رہے ہوں اور فریدہ نے کہا۔

"کیا فریدہ بھی ساتھ جائے گی؟ " " ٹی بال آگا۔

"کیا جاؤں؟ اطارق نے نو چیما اور مال کو تیجہ اور خیال آگا۔

"کیا جاؤں؟ اطارق نے کہ جھی میں تم بھی جی اور خیال آگا۔

"کیا جاؤں؟ اطارق کی بجھ میں تم بھی جی اور خیال آگا۔

"کیا جاؤں؟ اطارق کی بجھ میں تم بھی جی اور خیال آگا۔

"کیا جاؤں؟ اطارق کی بھی میں تم بھی جی اور خیال آگا۔

"کا دل کانے اٹھا۔

"میں ۔۔۔ میں مت کرو۔ "فریدہ نے کہا اور طارق کا ہاتھ کا کے رکھ اسے جعفر کی کار کی طرف تھینے گئی۔ جعفر بھی طارق کو بیجیے ہے دھکا ویے لگا۔ طارق کو بیجیے ہے دھکا جیٹر النا اور زور سے بولا۔ "میں بیس جارگ کا۔ میں نہیں جاوک گا۔"
جیٹر النا اور زور سے بولا۔ "میں بیس جارگ کا۔ میں نہیں جاوک گا۔"
ماؤ ۔۔۔۔ کی مربط کا ۔۔۔ کریدہ کو بھی غصر آ کیا اور وہ جعفر جعفر جعفر بیس میں بیٹے کر جاؤ ۔۔ آو بھی دونوں جلتے ہیں۔ "فریدہ اور جعفر جعفر بیس کی جوزی میں بیٹے کر جلے گئے۔

"کیافریده بھی ساتھ جائے گی؟"" کی ہاں۔"
"لو پھرکوئی حرج نہیں تم بھی چلے جاتا۔"
"جلا جاول ؟" طارق نے پوچھا اور اس کو پچھ اور خیال آگیا۔
اس کا ول کانپ اٹھا۔
"نہیں بیٹا۔" ماں گھرا کر جلدی سے بوئ ۔ اس کے گھر مت
جانا۔ اس کا ایس تمہارا وشمن ہے۔"
جانا۔ اس کا ایس تمہارا وشمن ہے۔"
"بھرفریدہ جو کہتی ہے!" ظارق نے کہا۔
"بھرفریدہ کو کیا معلم کے جھرکی آپ وارٹ خون کا خاسا ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی طرح نیک اورشیعی پڑی ہے۔"
ہورہ تو اپنے ماں باپ کی طرح نیک اورشیعی پڑی ہے۔"
"کوئی بات نیس میں اسے منالوں گی۔" بان نے جواب دیا۔
"کوئی بات نیس۔ میں اسے منالوں گی۔" بان نے جواب دیا۔
"کوئی بات نیس۔ میں اسے منالوں گی۔" بان نے جواب دیا۔
"کوئی بات نیس۔ میں اسے منالوں گی۔" بان نے جواب دیا۔
"کوئی بات نیس۔ میں اسے منالوں گی۔" بان نے جواب دیا۔
اس کا دن چھٹی ہوتے ہی جعفر نے طارق کو آپ کے گھر جلنے کے۔"

45) 日那 海14%

انہوں نے اپ بھائی مین جعفر کے ابا کے لیے خاص طور پر کئی چیزیں تیار کرائیں۔ ناشتہ تیار ہو گیا تو فریدہ اور جعفر کو بھی بلوالیا گیا۔ جعفر کے ابا، فریدہ کے ابا، فریدہ کی امی جعفراور فریدہ نے مل کرناشتہ کیا۔ آج ہی طارق کی ماں نے جعفر سے ابا کو قریب سے دیکھا کیوں کہ باور یی خانے میں بوڑھا نوکر کھانے کی چیزیں تیار کررہا تھا اور طارق کی ماں کھانے پلیٹوں میں سجا کر کھانے کے کمرے میں لا رہی تھیں ۔ طارق کی مال نے تین جار دفعہ جعفر کے ابا کوغور سے ویکھا اور ول میں سوچنے لگیں کہ جعفر سے اباشکل وصورت سے تو مُرے نہیں لکتے۔اس قدرشریف ہیں۔ کتنی اجھی باتیں کرتے ہیں۔ طارق کی باں کھانے کی میزے باس کھڑی تھیں، فریدہ کی امی بولیں۔ " فارق الجهي تك كيول نبيس آيا-" " نشايدسور ما موكا-آج چھٹى ہے نا-" فريدہ كے ابانے جواب ديا۔ " طارق کون ہے؟" جعفر کے ابائے بوچھا۔ " طارق .... آپ ظارق کونہیں جائے؟" فریدہ کے ابانے سوال كيا اورجعفر فوراً بول برا-"أبا جان! طارق جار عساته بردهتا ہے۔میرا بہت اچھا دوست ہے۔" ''احِفا! احِما!''جعفر کے اہانے کہا۔

W

P

''بہت اچھا ٹڑ کا ہے۔ بہت ہی شریف اور نیک ہے۔'' فریدہ کی امی بولیس۔

'' طارق اور فریدہ ہم عمر ہیں۔'' فریدہ کے ابائے کہا۔ پھر وہ طارق کی مال کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ طارق کی مال کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ ''آپ طارق کی امی ہیں۔''

"اجھا! اچھا! معفر کے ابائے طارق کی بال کی طرف و کھے کر کہا۔ "آپ بہت خوش نصیب ہیں جو اتنا نیک اور شریف بیٹا پایا ہے۔ اللہ اس کی عمر دراز کرنے !"

طارق بہت زہین اور اچھالڑکا ہے۔ ہم اسے بالکل اپنے میے کی طرح جانتے ہیں۔ وریدہ کے اہائے کہا۔

ا''اتھا! اتھا! بہتو نیکی کا کام ہے۔' جعفر کے ابانے انڈوں کا حلوہ کھاتے ہوئے کہا۔ پھر طارق کی مان سے کہنے لگے۔ دوجین بھ

روبران مان سے ہے گئے۔

روبران مان سے ہے گئے۔

میں اس کے بیٹے کی تعریفیں کرتا ہے۔ میں اس کے سے ملائے ہتا ہوں گئے۔

مینا جا ہتا ہوں ۔ آپ کھی اسے ساتھ لے کر ہمارے ہاں آ ہے۔

معمر کی ای آپ سے ل کر اور طارق کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔

''ہاں ضرور جائے۔'' فریدہ کے آیا نے کہا۔

فریدہ کی ای بولیں۔ 'وو مین روز تک میں آپ سے ہاں

جعفراور فرید و موثر میں جارے تھے۔ رائے میں جعفر نے کہا۔ '' آج طارق کو کیا ہو گیا ہے؟'' فرید و نے کو ئی جواب نہ دیا۔ وو اداس جیٹھی تھی ۔ دواداس بھی تھی اور طارق سے خنا بھی ۔ UJ

W

W

"اب طارق تمبارا كبنا بهى نبيل مانتا-" جعفر في كبا-"ميرا خيال ہے اس كا دماغ خراب ہو كيا ہے ۔" "بال يا فريد و ہو لے سے بولی۔

" جنفر نے کہا۔ فریدہ کے سرچڑھا رکھا ہے۔" جنفر نے کہا۔ فریدہ کی کھر آگیا۔ فریدہ کو کھونیں ہوئی۔ شام کوجعنفر فریدہ کے ساتھ اس کے گھر آگیا۔ فریدہ کو کونی میں جیوز کر وہ طارق کے پاس آیا اور اے اپنے ساتھ فریدہ کے کمرے میں لے گیا۔ طارق نے سوچا فریدہ جھش کے بعد جھ سے کاراض ہوکر گئی تھی۔ اب میں اے جا کرمنالوں گا۔

طارق فریدہ کے کمرے میں آیا تو وہ اس دفت کیرم بورڈ سامنے رکھے بیٹی تھی تھی۔ طارق نے اس سے بات کی لیکن فریدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب طارق نے دیکھا کہ فریدہ اب بھی ہاراض ہے تو وہ اٹھ کر ہاہر چلا گیا۔ جعفر طارق کے بیچھے بھاگا اور ہرآ مدے میں اے روک کر بولا۔"طارق! کہاں جارہے ہو؟"

"واپس است گھر .... فریدہ بھے ہات ہی نہیں کرتی۔"

"بات کیوں نہیں کرتی .... ہم فکر مت کرو۔ میں اے سجفا دول گا۔ میں دات کو سیس رہوں گا۔ اور ہاں کل اتوار ہے ناا کل مرے دار پروگرام بنا کی گے۔ ہم مینوں دریا پرچلیں گے۔"

"کی فریدہ تو کیا، اس کا باب بھی تم ہے بات کرے گا۔ میں ابھی انفریدہ کو سجھا تا ہوں۔ مینے کو وہ بالکل ٹھیک ہوجائے گا۔"

طارق کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے سوچا۔ "فریدہ پہلے تو کھی ۔ اس کے سنیں روشی تھی۔ اس کے کا بی ہو گا۔ اس کے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور میری مال سے کہتی تھی۔ اس کے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور میری مال سے کہتی تھی۔ اس کے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور من بھلائے سے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور میری مال سے کہتی تھی۔ اس کے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور من بھلائے سے بی ہو مال کے ساتھ کھیلے گیا ہوں اور من بھلائے سے باتھ کیا ہوں اور من بھلائے سے باتھ کیا ہوں اور من بھلائے سے باتھ کھیلے گیا ہوں اور من بھلائے سے باتھ کھا کے اور پھر طارق بھر طارق اس منا کے کہتیں ۔ " انجھا میں صبح کو تمہیں با اور پھر طارق اور کھا تک تبین ۔ " انجھا میں صبح کو تمہیں با اور پھر طارق اس کے باس چلا گیا۔

" انجھا میں صبح کو تمہیں با اور پھر طارق کی ۔ " جعفر نے کہا اور پھر طارق کے باس چلا گیا۔

" انجھا میں صبح کو تمہیں با اور پھر طارق کی ۔ " جعفر نے کہا اور پھر طارق کی ہو گیا۔ " تا تھی طاکر والیس فریدہ کے باس چلا گیا۔

" آجی ایک روایس فریدہ کے باس چلا گیا۔

" آجی ایک روایس فریدہ کے باس چلا گیا۔

" آجی طاکر والیس فریدہ کے باس چلا گیا۔

" آجی ایک روایس فریدہ کے باس چلا گیا۔

" آجی ایک روایس فریدہ کے باس چلا گیا۔

آن اتوار تھا۔ میں ہوتے ہی جعفر کے ایا فریدہ کے گھر آگئے۔ رات کوجعفرائے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ فریدہ کے ہاں سویا تھا۔ فریدہ کے اہا اپنے بھائی کوسی سویرے اپنی کوشی میں ویکی کر بہت خوش ہوئے۔ فریدہ کے اہا کو بھی آج چھٹی تھی۔ اتوار کے روز ان کی دکان بندرہتی تھی۔

- 2015 UK CHED (46

A 80 000



الب الب المحارا البعل كال المراكم الم

2. 26 8. VIII 6 UST

ی بچافیانے والا ہواور ای نے میرے بیٹے کے دل بی امتیار پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں ہاتیں کہدوی ہوں۔ طارق کی ای سوچ رہی متیں۔ جعنر کے ایسی باتیں کہدوی ہوں، گارت کی ای سوچ ہی ہیں۔ متیں۔ جعنر کے ابا اتنے امیر آوئی ہیں، پھر اتنے اجھے بھی ہیں۔ انبیں ہم غریب ماں بنے سے کیا دشمنی ہوسکتی ہے۔ اب میز پر سب کو گئی اور کمین چزیں کھانے کے بعد بیائے کی رہے تھے، جعنر کے ابا نے طارق کی ماں سے کہا۔

"تو پھرآپ ہمارے ہاں آئمیں گی ٹائ"

"جی ۔۔۔۔ جی ہاں!" ظارت کی ای نے جواب ویا۔

تحوڑی در کے بعد جعنم کے ابا واپس جانے گئے، دوجعفر کواپنے ساتھ گیٹ کی طرف لے گئے۔ وہاں ابن گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر جعنم سے ہولے ہولے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے جعفر کو ہے۔ کی باتیں سمجھائیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جعنم طارق کے باس آیا اور اے ساتھ لے کر فریدہ کی کوشی کی

طرف چلا گیا۔ راہے میں اس نے طارق ہے کہا۔ "میں نے قرید و کو سمجھا ویا ہے۔ وہ مان جائے گی لیکن وہ کھی

ا ہے کہ طارق میرے ساتھ دریا پر چلے۔'' ''دریا پر؟'' طارق نے پوچھا۔ وہ دل میں بہت خوش ہوا۔ اسے '' دریا پر جانے کا بہت شوق تھا۔ جعفر نے جواب دیا۔'' اِل دریا پر '' میں آج دریا پر جا کمیں گئے۔'شکی میں ہیر کر اِن گے۔''

المیں اپنی مال سے اجازت لوں گا۔ اگر انہون نے اجازت ﴿
و نے دی تو ضرور چلوں گا۔ ''
و نے دی تو ضرور چلوں گا۔''

. فیوہ تو اجازت دے دیں گی۔ پہلے فریدہ کو لئے جانے کے لیے کیاں میں کئی لئے میں ا

اں کے اہا ہے اجازت کیتی ہے۔"
"'تو فریدہ اجازت کیے لئے گی؟" طارق نے پوچھا۔
"میں ہے" جعفر بولا۔ "فریدہ نے کہا ہے کہ طارق میرے اہا
سیان نے میرے جانے کی اجازت لے گا تو میں جاؤں گی۔"
سیان نے میرے جانے کی اجازت لے گا تو میں جاؤں گی۔"
"کیکن سی طارق کچھ کہنے ہی نگا تھا کہ جعفر جلدی ہے بولا۔

ا 'کیکن کیا ہے' اوا تم اتنا ساکام بھی نہیں کر سکتے۔'' ''اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ....'' جعفر جلدی سے بولا۔ ''فریدہ کے آیا تمہاری ہریات مان جاتے ہیں۔چلوان سے بوچھالو۔'' درتہ تھر کیں۔'

منتم بھی آؤ بیرے ساتھ۔' طارق نے کہا۔ (المعلم طارق کے ساتھ چلنے لگا۔

فریدہ کے اہا اس وقت ہاہر دالان میں جیٹے دھوپ تاپ رہے۔ متھے۔ ان کے سامنے اخبار رکھا تھا اور ایک طرف حقد پڑا تھا۔ جعفر طارق کے ساتھ لان تک گیا، پھروہ رک گیا ادر بولا۔

''وو بیٹے ہیں ٹایا جان۔ ان کے پاک جا کر کہنا ہم دریا پر جانا کہ چاہتے ہیں۔ آپ فریدہ کو ہمارے ساتھ سی ویجے۔ آم دو تھنے تک والیں آ جا کیں گے۔' طارق فریدہ کے آیا کے پائن گیا۔ ان سے دریا

CTAIN 201148

في ماري مع كرائ كا وعده كما تفا-اب كراد نامع " مجمر طارق في ا ہے آپ سے کہا۔ "فریدہ جھ سے ذرای بات پرروسی ہے۔ پہلے لو اللہ ائدے ہم نہیں روٹین تھی۔ ایک دفعہ عفر نے اے اپنے گھر چلنے کے انہوے ہم نہیں روٹین تھی۔ ایک دفعہ عفر نے اے اپنے گھر چلنے کے لے کہا تھا آؤ وہ میرے بغیر وہاں نہیں گئی تھی۔ اب اے کیا ہو گیا ہے۔"اس کا جی جایا کہ فریدہ سے خود ہی بات کرے۔ سیسوچ کر طارق نے تیسری بار فریدہ کی ظرف دیکھا۔ فریدہ اب جعفر سے کہہ "آج تو بادل بھی آرہے ہیں۔ بارش ہو گی تو خوب مزا آئے گا۔" " بارش ہو گئی تو محصند بھی ہو جائے گی جناب!" جعفر نے کہا۔ بجراس فے طارق کی طرف مر کر کہا۔" کیوں طارق بھائی!" "مول .... كيا كما ؟ اطارق جونك كر بولا - جعفر في طارق ے کندھے پرزورے ہاتھ مارکر کہا۔ "ارے میان کہاں ہو؟ کیا آج بھی اسکول میں پہنچے ہوئے ہو۔ اجعفری میں بات من کر فریدہ نے قبقہدلگایا۔ طارق جیب رہا۔ جعفر نے کہا۔ ایل چرائی ای کے ساتھ فریدہ کے برتن مانجھ رہے ہوت جعفری این بات پر فریدہ کو پھر منسی آگئی۔ طارق کو غصہ آگیا، اس نے غفے ہے جعفر کو دیکھا، پھر فریدہ کی طرف فریدہ کو ہنتا دیکھ كرطارق كاعصه برده كيالين خلدي اس كاول دكه سے بحر كيا۔ طارق موجے لگا۔ وجعفر نے بے عربی ک ہے۔ شایداس نے جان بوجه كرايى بات مين كى كيول كداب وه ميرا ووست بن چكا ہے۔ پھر بھی اے میہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور فریدہ کو دیکھووہ اس بات پر ہنس رہی ہے۔ میلے وہ خود الیمی باتوں سے جعفر کومنع کیا الرقي هي-اب بس ربي ہے- طارق نے اين آپ سے كہا-انفریدہ آخر امیر باپ کی بیٹی ہے ما اور ہم ان کے کھر کام كرتے ہيں۔ ہم غريب اور مجبور ہيں۔ ' بيسوچ كر طارق كى آ بھوں میں آسوآ گئے۔ اس کا ول جاہا کہ کارکہیں رک جائے اور وہ کارے ار كروايس ايخ كرچلاجائ جعفرت طارق كي طرف ويكها اور بولا -الرحركال وكهرب مو؟ بم سے يكھ بات تو كرو " طارق نے کوئی جواب مدویا۔ اس نے فریدہ اور جعفر کی نظریں بچا کر اپنے "كيابات كرون؟" طارق في كها فريده، طارق كوا مجي طرح جائی تھی۔ وہ سمجھ ٹی کے طارق کو جعفر کی بات سے رہے پہنچا ہے۔ اس و کے فورا اپن بنٹی روک کی اور طارق کی طرف و سکھنے گی۔ اس خیال 

W

W

W

P

一月上月上月二月日一月十月十月十月十月 じとりとはしないからとうとがらでしてとると" اجازت الی بر علی کے الکار کرسکتا دوں مم اے ساتھ لے جاد مينن ميري إت إوركنا، دريا يرزياده دير ندركنا ادر ندى اس مين المائے ك كوشش كراندور يا يك حادث يو بيك يال-" "جي بيت الجاء" طارق نے كباء " فریدہ کو بلاؤ۔" فریدو کے ایا جان نے کہا۔ طارق بھاگ کر جعفر ك باس حميا يجعفر يميلي من تيار كفر القدر اس فريد وكوآ واز دى-فریدہ ایت اوان کے پاس آئی۔ بعظر اور طارق بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ فرید و کے ایا جان نے تینوں کو تفییحت کی اور سے بھی کہا کہ دریا پرکونی شرارت ندکی جائے۔ تینوں نے وعدو کیا کہ دو ہر بات رممل كريں گے۔اب قريد؛ كابان اين ذرائيوركو بلوايا اور اس سے کہا۔" بھٹی بیوں کو دریا پر چیوڑ آؤ اور ایک کھنے کے بعد جا کر " بہت اچھاحضور۔'' ڈرائیور نے جواب دیا۔ "میں ای امی سے پوچھ آؤں۔" طارق نے کہا اور خوشی خوشی اپنی

ماں کے یاس گیا۔ طارق کی مال اس وقت فریدہ کی ای کے پاس بیسی سنری گاٹ رہی تھیں۔طارق نے ان سے اجازت مائلی تو فریدہ کی ای ا بولیں۔ ''بال بہن! طارق کو جانے دو نا! فریدہ بھی جارہی ہے۔'' " کیول جیس ۔" طارق کی مال بولیس۔" جب فریدہ جا رہی ہے تو طارق کیوں میں جائے گا۔' طارق خوش سے احصلتا ہوا جعفر کے یاس آگیا اور وہ مینوں گاڑی میں بیٹے کروریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جعظر، طارق اور فریده تینون فریده کی گاڑی میں بیٹھ کر دریا کی طرف جارے تھے۔ طارق اس وقت بہت خوش تھا کیوں کہ وہ پہلے صرف ایک بارفریدہ کے ساتھ دریا پر گیا تھا۔ آب اے وہاں سیر كرف كا دوس موقع مل تفايد ال في اليين ساته بيني بولى فريده كا طرف دیکھا۔ فریدہ کار سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھراں نے جعفر کی طرف ديکھا۔ جعفر، طارق کی طرف ی و مجھ رہا تھا۔ وہ بولا۔

"آج دريار خوب بركري كي " بان - " طارق نے کہااور پیمرفریدہ کی طرف و یکھا فریدہ انجی تك بابرد كي ربي هي - طارق ادال بوگيا \_اس في سوجا \_ ميرا خيال کی تھا فریدہ کل سے روشی ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ دریا پر جاؤں گا تو ان جائے گی۔ جعفر نے بھی میں کہا تھا۔ میں جعفرے کہنا ہوں کہ تم

W

W

W

P

# 

5-2 1 195 UP 6 F8

عیرای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپر نٹ پر بو یو ہر اوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المح مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ بركتاب كالكسيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی مجھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈاسجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ ٹنگ سپريم كوالني، نارىل كوالني، كمپرييىژ كوالني 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اتے دوست احاب کو ویب سائٹ کالنگ ویکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



ے لہ طارن اس سے کوئی بات کرے گا۔ دو پھر طارق سے بات پیت شروع کردے کی لیکن طارق نے کوئی بات نہ کی۔ كشتيال كحرى تحييل - ايك ملاح الحدكران كي طرف آيا اور إولا-"میان! تم سر کرنے جا رہے ہو ....! جعفر نے ابھی بات " آوَ بِالرصاحب! آپ کورريا کي سير کرالاوَل!" يوري شيس کي سي که فريده بولي جعفر في جواب ويا-"بان إلى المرور" يكيدكر جعفر، فريده "چپ کردجعفرا وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا تو ہم کیوں بولیں۔" اورطارق كوساتھ كے كركتى ميں بينے كيا۔ "كول چپ كرول!" جعفر بولا-"بم سيرك في جارب ووستى يس سركرت موع دومرے كنارے كا كانے كے۔ وہال تینوں کتی سے ازے۔ ال نے التی ایک رے کے ساتھ باندھ دی ہیں، ماتم کرنے ہیں جارہے۔" اور خور ستى يىن يىنى كرس سے سكريك يىن لگا-طارق نے فریدہ کوا بی طرف ویکھتے پایا تو د ، فورا نظریں بھیر کر باہر دیکھنے لگا۔ فریدہ مجھ کئی طارق بہت ناراش بے۔ فریدہ طارق کی " با اوصاحب! زیاد و دور خوانا۔ " ملاح نے زور سے کہا۔ ملاح خاموثی ہے تنگ آگئی اور ایک دم بولی۔ ''ادھر کیا دیکھ رہے ہوا'' کی آوازی کرطارق چونکا۔ اے یوں لگا جنے اس نے بیآواز پہلے بھی کی ہے۔ طارق نے سوچا۔ "جب ہم موڑ سے اترے تھے تو اس ورحمهين اس كيا- "ظارق نے جواب ديا۔ وقت بھی مااح کی باتیں س کر مجھے کہی شک گزرا تھا۔ بیآ واز کہاں "تم مارے ساتھ آئے ہو۔" جعفر بولا۔" پھر ہم ے بات ي ٢٠٠٠ ال في التي يمل بيني بوع ملاح كوبرا عور عدد يكها كيول نيس كرتے\_" ادرای مے دل نے فورا کہا۔ "ميرى مرضى -" طارق نے جواب ديا۔ المستنظمة وي لمبا كالأآوى ب جوجها الحاكر بمازي برلے كيا تھا "بربات میں اپنی مرضی کرتے ہو۔" فریدہ بولی۔ اور مجھے مار ڈالنا جا بتا تھا۔ طارق خوف سے کانی گیا۔ اس کی "تم اینا کام کرو۔ "طارق بولا۔ المالين تك رز ن ليس جعفر في طارق كي طرف ديكهااور بولا-"اینا کام کرد-" فریده منه پرا کر بولی-. " طارق! بيد ديم و الله جيز ہے يالى ميں " طارق دريا ميں و يکھنے 🕕 " إگراتى بى ناراض موتو مجھے ساتھ كيوں لائى مو-" طارق نے كے ليے آگے جما تو جمع الے اسے دھكا دے ديا۔ طارق يالى ميں و غصے سے کہا۔ كرنے بى لگا تھا كەاس كا ماتھ فريدہ كے بازو يريزا۔ فريدہ نے جي "ميس ساتھ لائي ہوں؟" "فريده زور سے بولى ابا جان سے ماری اوراخا تک فریدہ در نامیں کر کرغوطے کھانے لگی۔ اجازت كن في م جھے لائے كے ليج" جعفرے دوبارہ طارق کو دریا کی طرف دھکلنے کی کوشش کی لیکن طارق خاموش رہا۔فریدہ جعفرے کہنے لگی۔ اب طارق موشیار مو گیا تھا۔ وہ جان گیا کہ جعفراے دھکا دے کر دریا " بتاؤجعفر! ابا جان ہے کس نے اجازت کی ہے؟" میں کرانا طابتا ہے۔ وہ فورا کنارے سے دُور ہٹ گیا۔ فریدہ پانی میں "طارق نے " جعفر نے جواب دیا۔ "اب بتاؤ۔" فریدہ نے طارق کا بازو ہلا کر کہا۔ طارق سے اپنا گر ہے ہی جلانے لگی جعفر نے طارق کو چھوڑ ویا ادر شور مجانے لگا۔ " بحاد ، بحاد محص طارق سے بحاد سے مجھے بھی دریا میں رانا جامتا ہے۔ ' کچھ لوگ دُور کھڑے تھے، وہ بھاگے بھاگے آ الم الما الما المحلى الله طرف آ كيس ال المتيول من كي " بولتے کیوں مہیں؟" فریدہ نے چھرزورے کہا۔ ظارق جیب رہا۔ نوجوان لو مے اور لو کیاں بیٹھی تھیں۔ مشتی میں بیٹھے ہوئے کالے آوی ''تم جھوٹے ہونا ای لیے نہیں بولتے'' نے اسے سکریٹ کو کھینک دیا اور جھٹ دریا میں کود پڑا۔ دوسری طارق کواور بھی عضہ آھیا۔ وہ بولا۔ ''میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا کشتوں سے بھی دولڑ کے یالی میں کودے اور ڈوئی ہوئی فریدہ ک مول " مي كهد كرطارق في درا تور في كها-طرف تيرت ہوئے آئے۔ ان كے آئے سے يہلے لمبا كالا آدى " بھائی جان! گاڑی روکیں ۔ میں اثر وں گا۔ میں والیں جاؤں گا۔" وہاں پہنے گیا۔اس نے فریدہ کو یانی سے نکالا اور کنارے پر لے آیا۔ " منے! لڑائی منیں کرنی جاہے۔ " ڈرائیور نے مز کر طارق اور بہت ہے لوگ جعفر اور طارق کے گرد جمع ہو گئے۔ جعفراب بھی ا فریدہ سے کہا۔ گاڑی رک گئے۔ وہ دریا کے کنارے پر تھے۔ ڈرائیور شور مجاريا تقابه مجھے بحاد مجھے بحادیہ طارق کی حالت عجیب ہو۔ گاڑی نے کر والیں جلا گیا۔ دریا میں کنارے کے ساتھ ساتھ کئ

W

W

و خلاق نے جو اور مردہ کی اتی چونک کر بولیں۔ ودجی بال ای جعفر نے جواب دیاہ وہ فریدہ سے لڑتا تھا۔ راستے میں حکرا کیا۔ دریار بھی لڑائی کی۔ پیراس نے "جعفر نے اتنا ای کہا تھا کہ فریدہ کے ابابو لے۔ طارت بھی ایی حرات میں گرسکتا۔ جعفر نے جواب دیا۔" آپ ستی کھلائے والے سے پوچھ لیں تایا جان! قریدہ سے بھی پوچھ لیں۔ فریدہ ایک ایا ہاہر مسے۔ وہان برآ مدے میں لمیا کالا آ دحی کھڑا تھا۔ اس نے جعفر کی بات کی تائید کی۔ پھر اہا واپس اندر آئے اور فریدہ سے پوچھے کے لیے کین فریدہ بری طرح رور ہی تھی۔ دریا میں کرنے کی وجہ سے اسے برا صعرمہ پہنچا تھا اور کھے بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ فریدہ کے آیا ۔ ایے ڈرائیور کو بلوایا۔ ڈرائیور نے بتایا۔ "جب میں بچول کو در بالر نے جارہا تھا تو فریدہ اور طارق مين بهنارا موا تهاليكن دريا يركيا موا، بيمعلوم نبيل-"

فریدہ کے بوڑ صے تو کر کو بتا جا او وہ بھا گا بھا گا باور چی خانے میں الباروبان طارت كى مال برتن صاف كرار بى تصي \_ نوكر في الت سارى بات بنائی۔ وہ بریشان ہو کر انظین اور کمرے میں آتے ہی بولیں۔ دونهیں منیں ..... میزا طارق ایسانہیں۔ وہ بھی فریدہ کو دھائہیں 💍 وے سکتا۔' وہ چھوٹ چھوٹ کر رونے لگین۔ طارق کی ماں کؤ کمزے میں دیکھ کر فریدہ کے ابا اور ای جیب ہو گئے۔طارق کی مال سیدھی قریدہ کی طرف آئیں اور اس کے دوتوں باز و ہلا کر بولیس۔

" بتاؤ بنی ابتاؤی کیا تمہیں طارق ہی نے دریا میں گرایا تھا۔" " بمجھے معلوم نہیں۔" فریدہ نے اپنے آنسو یو تجھتے ہوئے کہا۔ " طارق بى نے گرایا تھا۔" جعفر جلدى سے بولا۔" سب لوگوں نے ویکھاہے۔"

" تم جھوٹ بولتے ہو۔" طارق کی مان نے عصے سے کہا۔ "اے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ "فریدہ کے ابابولے۔ المريطارق كاوشن ہے۔ بير مارا وشن ہے۔ طارق كى مان اور بھی عصے سے بولیں۔ اس نے فریدہ کو گرایا ہوگا۔ " بيآب كيا كهدري بين ؟ " فريده كي اي بوليس-

"انے بیٹے کو بچانے کے لیے میرے بھتیج پر الزام لگا ری

أنبال مين الزام لكاري مول مين الزام لكاول كي من "وہ نیس آیا۔ معفر کینے جوام وہا۔" چھا جان اطارت نے سازام نگاؤں گی۔ طارت کی مال یہ بھی ہوئی کمرے سے تکلیل اور یا گلوں کی طرح کوئی سے باہر نکل کئیں۔

900 000

رای تھی۔ اس کی مجھ میں رکھ تیں آرہا تھا کہ بیاب کیا ہورہائے۔ ایک تواسے جعفرنے دریا میں گرانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے فریدہ اخیا نک پانی میں گر گئی۔ اس بات کا طارق کو بہت دکھ تھا اور اب جعفر شور ميار بانتما اور الناطارق يرالزام لكار بالتمار Ш

W

ایک نوجوان لڑ کے نے طارق کو آ کر پکڑ لیا اور بولا۔ " تجملي الرك من كياد منى م جوات دريايل كرانا جا بتا ب-" ایک لڑی نے بوچھا۔"اس لڑی کوئس نے دریا میں دھکاویا تھا!" "ای نے دھکا دیا ہے ...." جعفر نے فورا طارق کی طرف اناروكر ككها

"تونے کیوں دھکا دیا ہے؟" نوجوان لڑ کے نے پوچھا۔ " الكيول دهكاويا ٢٠٠٠ الوكى بولى -

· ' كيون وهكا ديا ہے ..... كيون وهكا ديا ہے؟ '' مَثَىٰ آ وازين آئيں۔ طارت پریشان اور برحواس تھا۔ وہ رور ہا تھا۔ ایک آ دی نے آگے آ کرطارق کا باز دیکڑ لیا اور بولا۔

" چلوا سے تھائے لے چلو۔ "ایک اور بولا۔" پیلڑ کا ہے کون؟" "اس کی مان میرے تایا جان کی کوشی میں کام کرتی ہے۔"

"وہ فریدہ ہے۔ میرے تایا کی بتی۔ پہلے اس نے فریدہ کو دسکا دیا۔ پھر مجھے گرانے لگا۔ اچھا ہوا آپ لوگ آگئے ہیں اور میں پچ گیا۔" طارق چھوٹ چھوٹ کر اولیے اُلگا۔ پچھلوگوں نے کہا۔

''حجھوڑ واسے، ہم کیوں اپنی تفریخ خراب کریں۔'' لوگوں کے طارق کو چھوڑ ویا۔ جعفر اور فریدہ کو لیے آ دمی نے مشتی میں بٹھا لیا اور کشتی کے کر چلا گیا۔ کیا جاتا طارق اس کنارے پر روتا رہ گیا۔ کالا آ دی اور جعفر فریدہ کو ایک ملسی میں بٹھا کر گھر لانے کیوں كه فريده كا ورائيورا بھى ومال بيس بينجا تھا۔ فريدہ كے آبا كھر ميں موجود تھے۔ انہوں نے جب فریدہ کی پیٹالت دیکھی تو پریشان ہوکر بولے۔ "كيا موا المدكيا موا؟" التي مين دوم عد كرے سے فريده كى اي بھی ہے کئیں۔ وہ الی بنی کو الکھتے الی اس سے لیٹ کئیں اور روکر بولیں۔ . ''میری بنی کے دشمنوں کو کیا ہوا؟''

جعفر کھ جوات وسے عی لگا تھا کہ فریدہ کے آبات یو تھا۔

"طارق لمال المال المالك فريده كودريا ميل كراويا تقاله

کھے دیا ہے، اس کا شکر کروراور جو پھی مبیں ہے اس پر قناعت اختیار كرو اور ميركرو-" عمر عدة كها- "ميرے سب دوست امير يال-سب کے پاس موز سائیل ہے اور میرے پاس صرف ایک پرائی ک سائيل ہے. ميرے تمام دوست ميرا نداق أثرات ميں"

رحت بابائے کہا۔ "بیناا حضرت علیٰ کا قول ہے کہ اگر ونیا آرام وسكون سے رہنے كى جكه عولى او كوئى انسان روئ عوف پیدا نه دوتا۔ ای طرح اپ افس کو جنتا مجمی بر حماد کے، اس کی خواہشات براعتی چلی جا میں گی۔ بہتر زندگی او وہ ہے جو الله اوراس كے رسول كى رضا كے مطابق فرارى بائے۔ اس دنیا كا كيا ہے، اس كى ہر چيز فانى ہے۔ ہر چيز ايك ندايك دن ختم موجائے كى۔ ونیا کا مال و دولت و نیا میں بی رہ جائے گا۔ آخرت کے روز انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال اس کے کام آئیں مے۔عمر بیٹا! ونیا داری میں ہمیشہ اینے سے نچلے کو دیکھو اور دین داری میں اینے ے اوسی کو دیکھو۔ ایے بہت سے بچوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں اور مجھ بچ تو علم کے زاور سے محروم ہیں۔" یہ کہ کر رحمت بابا نے اپنی جائے فتم کر کے عمر کے سر پر ہاتھ چھرا اور عصر کی نماز کی تیاری اكرانے لگے۔ جب وہ مجد مل وسیح میں تو ان كے چرے يرب اختیار مسکراہ آ جاتی ہے۔ وہ عمر کوایے سے پہلے مجد میں موجود

(پېلاانعام:195روپيدي کټ) (طلحه جدون، مردان)

سینے اکبر ایک نواب تھا۔ اس کے بہت سے نوکر عاکر، گاڑیاں، وسیع زمین اور ایک بہت برای حویلی تھی جس میں وہ اپنی بوی اور ایک می لقمان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بے جا لاؤ بیار نے منے کوخراب کر دیا تھا۔ ہر کی کے ساتھ اڑائی جھڑا، گالی گلوج اس كامعمول تفا-اس كے مال باب نيك تھے جب كدلقمان اس كے برمکس تھا۔ اس کو جب بھی وہ نصیحت کرتے تو اس کے کانوں پر جول تک بھی ندرینگتی۔

لقمان رے ووستوں کی صحبت میں رہ کر بگر گیا۔ ون ای ظرح كث رے سے كم لقمان جوان ہوگيا اور اس كے والدين



عمر اپنا مرجمایا ہوا چرہ لے کر گھر کو لوٹ رہا تھا۔ اس کے چرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بہت گری موج میں ووبا ہوا تھا۔ رائے میں اے رحمت بابا طے۔ انہوں نے عرکے و چرے پر پریشانی ریکھی تو عمرے پریشانی کی وجہ دریافت کی اور كهاكه بينا آج كل تم معجد مين نماز يرص بهي نبين آت- يهلي تو و تم كوئى بھى نماز نہيں چھوڑتے تھے۔ آخر تمہيں دوتين دن سے كيا ہو گیا ہے؟ وہ ایک بی سائس میں سب کچھ کہتے چلے گئے۔عمر نے کہا۔" بابا جان! میں اللہ سے بہت مایوں مول " رحمت بابا کو عمرے اس جواب نے ایک گہری سوچ میں کم کر دیا۔

عمر نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ عمر کے والد نے تک وی کے باوجود اے اکیڈی میں داخل کروایا تھا۔ اکیڈی میں ہر طرح کے بے آتے تھے لیکن عمر کی ول چھی ایسے سے امیر بچوں میں زیادہ تھی۔ وہ ان کے قیمتی کہاں اور قیمتی چیزوں سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ رحت بابانے جائے کی چکی لیتے ہوئے عرے بریثانی کی

عمر نے کہا۔"اللہ لعالی میری کوئی بھی دعا کو قبول نہیں کرتے !" رحمت بابا نے عمر سے کہا۔ و کون ی وعا قبول نیس مول اون "الله تعالى نے دنیا میں غریب لوگ کیوں پیدا کیے ہیں،سب کوایک جیسا کیوں نہیں بنایا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسوفیک پڑے۔ رحمت بابائے عمر کے آنسوصاف کیے اور کہا۔ "عمر برا! الله نے جو

(51) CFU 2014 CA - 000

بوڑ سے ہو گئے۔ ایک دن تو اس نے حد کر دق کہ اپنے والدین ﴾ كواولله بادُس جينج و إنه اب وو ساري جائيدا دي مخارش هو كميا-نو کروں پر طلم کرتا، فریب کسانوں سے بہت زیادہ نکان لیکا تھا۔ وس فے وال میں کوئی نیا اسٹول نہ ہے دیا۔ لوگ اسے بدوعا میں ادینے کے طاور بھی شاکر سکتے تھے۔

W

W

W

آخر كب تك! أيك دن خوب آندهي آئي اور زورول كي بارش بری۔ شہر میں سیلاب آ حمیا اور اس کی ساری مسل جاو و برباد ہو تنی ۔ وو پریشان کے مالم میں اپنی زمینوں کی طرف گیا۔ ویکھے سے چوروں نے اس کی حوق کا صفایا کر دیا۔

وو پریشان کے عالم میں اپنی حویل میں بیٹھا تھا۔ کھا! سانے رکھا تھا کہ باہرے سی مسافر کی صدا آئی جو کھا؛ ماگ رہا تھا۔ ال في اينا كمانا اس وي ويا آج ويل إر دومرول كى هدوكر ك اس ولى خوش بورى مى \_ چرائ كواين والدوكى تفيحت مادآ کی کہ بیٹا ہر مشکل وقت میں پرچان ہونے کی بجائے رب كا كات كوياد كيا كرور ال وقت قريب كي محرس اذان كي آواز آ 🤵 ری کھی۔ وہ جلدی سے انحا، وضو کیا اور نماز پڑھے مجد کی طرف و چل یزاد عید کی نماز کے بعد آج اس نے میں برنماز پڑھی لیان آج اے نماز می براسون ف رہا تھا۔ اس نے خوب کر کرا کر و الله عمان مائل

میٹو اقمان نے ای ضرورت سے زاکدرم غریوں میں سیم كردى اوراي والدين كوحويل من والس في آيا-

اس نے اپن زندگی والدین اور لوگوں کی خدمت کے لیے وتت كروى اب ال ك دروازے يركونى غريب آوى قدا ما تا كول كد ووغريول كے محر خود جا كر ان كى ضرور يات مورى كرتا تھا۔ اب لوگ سیٹو لقمان کو حاجی صاحب کمہ کر یکارنے سکے۔ اللہ تعالی کواس کی سی توبداور خدمت طش اتن بسند آئی کداس می سال من خوب اضافہ ہوا اور اس کی نبل اس کے عام ہے " ماجی خل" مشيور مو تي - يول اس كا نام ربتي دُنيا تك اجتم لفتول من ياد كيا یائے لگا۔

(JE20175 ( 191)



( Prodection)

ایک گاؤل می ارائع نام کی ایک برهمیا رہی می برخوا کی

ایک بین ماہ بنیں متنی سے سب مالا کہتے۔ سے سب گاؤں والے مالاے بہت پیار کرتے تھے۔ مالا گاؤں والوں کے تمام کام خوشی انوقی کر دیق۔ مالا نہایت دلیرائ کی تھی۔ گاؤں والے اسے بہت بندكرتے من مرسكيم كى بني رانواس سے تخت نفرت كرتى تھى۔ وہ اس کی تعریفیں من س کر جلتی تھی۔ مالا کو سیر و سیاحت کا جہت شوق تھا۔ یوں تو یہ گاؤں بھی بہت خوب صورت تھا مگر مالا روپ محمر و کینا جاہتی تھی۔ رانو کی نانی کا گھر روپ تکر میں تھا اور وہ وہاں کی ب جگہوں سے واقف میں۔ اس نے رانو سے بات کی اور رانو اس كے ساتھ جانے كے ليے تيار ہوگئ۔ ادھر رانو، مالا كے خلاف عال علنے لگی کہ وہ مالا کو ساتھ لے جائے گی اور گھنے جنگل میں چھوڑ کر واپس آ جائے گی اور اے کوئی درندہ کھا جائے گا۔ اسکلے ون وہ دونوں روب مگر روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حميل كرائے جائيں گا۔ چنانچہ انہوں نے جميل كو ياركرنے كے ليے ستى لى۔ مالانے كيمزہ بھى ساتھ ليا ہوا تھا۔ رائے ميں وہ جھیل کے دل کش مناظر کو محفوظ کرتی اور اُڑتے برندوں کی تصوری بھی تھینی رہی۔ ستی نے ان دونوں کو کنارے پر اتارا۔ ان وونوں نے واٹر بروف جیکٹ اتاری اور آگے جل دی۔ اب جنگل شروع ہو چکا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی برا ول کش نظارہ تھا۔ ہرطرف برندوں کا شور تھا۔ مالا نے بہت سے نظاروں کو كيمرے ميں محفوظ كر ليا۔ آبشاريں زور وشور سے بہد دہى تھيں۔ تحورا سا آئے جاتے ہی رانو اور مالا کو بھوک لگ گئے۔ مالا گھرے كھانا لا فى تھى، چروونوں نے ال كركھانا كھايا۔ استے ميں رانوكو ياد آیا کہ وہ اپنایری سنتی میں بھول آئی ہے۔ اس نے الاسے کہا کہ وہ الجی جنگل میں گھوے، اتے میں وہ برس لے آتی ہے۔ یہ کہہ كروه وبال سے ولى كى مالاكو كھو متے كھو متے يا بى تبيں جلاك رانو آئی عی نہیں۔ جب دن گزر گیا اور شام ہونے لگی تو مالا کو گھر جانے کی فکر ہوئی۔ مالا پریٹان ہوگئی ادر سیجے مڑنے لگی مگر رات بو گئ تھی۔ مالا کو تو راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بہت بہادر تھی اور ایک درخت کے بیچے جھپ کر بیٹے گئی۔ میج اس کی ایکے تھی تو سامنے اس کی مال کھڑی تھی۔ مالا مال سے پوچھے لگی کہ ماجرہ کیا ہے؟ وہ يمال كيے آئى اور رانو كمال ہے؟ مال نے مالا كو بتايا ك رانوتم كو گاؤن سے نكالتا جا الآنائي، الرائے دوالي جا كر بتايا كد

W

W

منس جنگلی ورندہ کھا گیا ہے اور وہ جان بچا کر آئی ہے۔ میں نے منا تو مجھے لیفین ندآیا، مین تمہین وجونڈ نے یہاں آئی ادر تم مجھے الله ويدى كر بهت دكه بوار مجر ده دونون كاول كى طرف چل دی۔ گاؤں پی کر پا چلا کہ شدید سیلاب اور طوفاقی ہارش کی وجدے پورا گاؤل تاہ ہو گیا ہے۔ رانو اور اس کے گھر بھی محفوظ نہ

ویکھا بچوا جو دوسروں کے لیے مُدا سوچتا ہے، اس کے ساتھ خود برا ہو جاتا ہے کیوں کہ انسان بعض اوقات نفرت میں آ کر سے بھول جاتا ہے کہ اس کا خدا اے دیکھ رہا ہے۔

(تيراانعام 125 رويے كى كت)

والمدر وسيب بيواس على كومات)

عصمت كل اين كلاس كا ذبين ترين لركا تفار وه بركام وقت ر کرتا تھا۔ اُستاد جیسے پر جھاتے، ویسے ہی دہ اسے یاد کر لیتا۔ اب
وہ دسویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تمام اُستاد اس کی تعریفیں کرتے اور ہم جماعت بھی بہت احرام سے بیش آتے تھے۔ والدین نے و اس کی ذہانت کی وجہ سے اس سے لاپرواہ ہو گئے۔ اب اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ وہ تمام استادوں کو بہاند کر کے نال دیتا۔ اس میں اتنا غرور بیدا ہو گیا کہ جب اسا تدہ کرام سبق برجاتے تو وہ توجدنه دیتا۔موسم گرما کی تعطیلات ہوئیں تو عصمت نے تعطیلات کا کام بھی نہ کیا۔ اب وہ اسینے اساتذہ کو بہانہ کرتا کہ بیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کام ممل نہیں ہوسکا اور جو اُستاد زیادہ تخی کرتا، اس کو اپنی نیٹ کاپیوں سے تاریخ مٹا کر چیک کرا دیتا۔ الرکول سے ہمیشہ کہنا کہ بے وقوفوا تم تو چھٹیوں میں تفریح بھی نہ کر سکے اور اسے غلط کارناموں سے ہم جماعتوں کو لخر سے بتاتا۔ ایک ون اس كى باتوں كو باہر كھڑے ايك استاد سرمطيع الله في س ليا۔ يه اسكول میں ای سخت کر طبعت کی وجہ سے جائے جاتے تھے۔ انہوں 

برسل صاحب ف الل مع بيك كى تلائى لى تواس مين ہے

- تين سكريث، حاقو، موماكل اور نيك كاپيال تكليل اور ان پر اساتذه

كے چھیوں دالے و حفظ تھے۔ پرسل صاحب نے فورا اس كے باب کو با کراس کی حرکوں سے آگاہ کیا تو اس کے والد نے اسے ر الله کے آئی میں ای تین تھٹروسید کے اور جب برسیل صاحب نے اے اسکول سے فارج کر دیا تو اب عصمت کل کو دسویں کے پہنے پرائیویٹ ویے پڑے جس میں وہ بھٹکل C گرٹے پاس موا۔ اب وہ بر کی سے کہنا ہے کہ دوستو بھی بھی این استادوں کے ساتھ استادی مت کرنا کیوں کہ اس نے اپن غلطیوں سے سبق سکھ ليا تھا۔ العام 115 روپ كي كت)

الليك المهالي الياني المناق المناق المان يدى)

آج حیدر بہت خوش تھا کیوں کہ اس کی دادی اماں جہت ولوں ك بعد گاؤں سے والين ان كے كمر زاول بندى آئ ميں۔ حيدركو رات سونے سے پہلے کہانی سنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے دادی امال سے کہانی سانے کی فرمائش کر دی۔اس کی دادی الل نے اس کو بیار کیا ادر کہا کہ بیٹا! آج تک تم نے جتنی بھی کہانیاں تی ہیں، ان کا صرف ایک ای سبق یا متجد لکتا ہے لین آج میں مہیں ایک ایسی کہانی ساؤں گی جس کے تین سبق نطقے ہیں۔

"بياا ايك دفعه كا ذكر ب كرسرما كا موسم تقا، برف بارى مورى مھی۔ ایک چڑیا دانے پائی ک علاش میں مھونسلے سے اوی تھوڑی دُور اُڑنے کے بعد اس کے اور برف کے چھوٹے چھوٹے گالے يڑے اور وہ چڑيا برف كے فيجے دب كئے۔ اى اثناء ميں وہال سے ایک بھینس گزر رہی تھی اور اس نے اس جگدیر اور ری "

"تو پھر آ کے کیا ہوا؟" حیدر نے جرائی سے دادی ابان کی طرف و ويكفا و وادوا يرا يا تو مر ملى موك."

وادى امال بنس وي اور كها- "مينا صبر كرد- تفورى ويريس كوير کی حدت سے برف میسل عی اور وہ پڑیا کوبر میں سے ایما سر نکال کے خوش ہو کی اور گانا گانے لی اس کا گانا س کر دور جماز ہوں میں ے ایک بی نکل آئی۔ اس بی نے چیا کو گورے نکالا کور صاف كما اوركها تي"

"دادی امال! بيرتو بهت برا مواء " دادي امال نے كما كه بيا اس

کیانی سے بیسبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر گذرگی چینکتا ہے تو یہ مروری نہیں کہ واقعی وہ آپ کا وشن ہو۔ مصیبت میں اگر تم سیس مواد اور اس سے تہمیں چونکارا ملے تو خوش نہ ہو جاد۔ اگر کوئی تہمیں مصیبت یا تکلیف سے نکال ہے تو بی صروری نہیں کہ وہ آپ کا فائدہ مصیبت یا تکلیف سے نکال ہے تو بی صروری نہیں کہ وہ آپ کا فائدہ مور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تہمیں مصیبت سے نکال کر وہ اپنا فائدہ حاصل کر جائے۔

جب دادی امال نے اپنی کہانی ختم کی تو اس وقت حیدرسونے کی تیاری کر چکا تھا، دادی امال نے اسے بیار کیا اور خود بھی سوگئی۔

( یا تھا ان اور نے دیے کہ کتب )

# US DERING OF

(فرور پشی، در نازی خال)

المنگی اور منگی سفید رنگ کی نرم نرم بالول والی پیاری بلیال منتی اور منگی سفید رنگ کی نرم نرم بالول والی پیاری بلیال منتین و مین از مین منتوع بوا کی مین اور مضبوط شاخ بیل افغا، جس کی حالت کانی خراب تھی۔ متوقع بارش کے بیش نظر انہول نے گھر کے لیے منرودی اشیاء کی متوقع بارش کے بیش نظر انہول نے گھر کے لیے منرودی اشیاء کی خریداری کے سلسلے بیل شاپت کا پروگرام بنایا۔ انہول نے شکی اور ممئی کو گھر بیس دہنے کی ہوایت کی کیول کہ باہر موم خراب ہو رہا تھا اور شمنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کی جانے کے بعد مکی گھر بیس شکی سے تھا اور شمنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد مکی گھر بیس شکی سے تھا اور شمنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد مکی گھر بیس شکی سے لیول۔ '' دیکھو، باہر کا چکر لگا آئیس ؟'' مشکی نے کہا کہ بارش شروع بو لیول۔ '' دیکھو، باہر کا چکر لگا آئیس ؟'' مشکی نے کہا کہ بارش شروع بو رہا ہے اور شمنڈی موا بھی چل رہی ہوں ہو رہا ہے اور شمنڈی موا بھی چل رہی ہوں ہو رہا ہے اور شمنڈی موا بھی چل رہی ہوں ہو رہا ہے اور شمنڈی موا بھی چل رہی ہوں ہو رہا ہے اور شمنڈی موا بھی چل رہی ہوں ہو رہا ہے اور شمنڈی کی ان شروع بو رہا ہوں گیا گھر بیل کھیلتے ہیں لیکن منگی نے انقاق نہ کیا ۔ انقاق نہ کیا اور چھلا تگ ہار کر ہا ہر دوڑ گئی۔ اور چھلا تگ ہار کر ہا ہر دوڑ گئی۔ اور چھلا تگ ہار کر ہا ہر دوڑ گئی۔

ای جان بارش میں بھی سامان سے لدی ہوئی محر آگئیں بھی سامان تر بیب دیے اللہ میں سامان تر بیب دیے اللہ میں میں سامان تر بیب دیے اللہ وہ تو باہر نکل کئی تھی۔ شام کا دفت تھا، بادلوں کی جیما تو نئی کو باد آیا کہ وہ تو باہر نکل کئی تھی۔ شام کا دفت تھا، بادلوں کی دجہ سے خوب اند میزا جمایا ہوا تھا اور اور سے تیز بارش تھی۔ مسکی کی دجہ سے خوب اند میزا جمایا ہوا تھا اور اور سے تیز بارش تھی۔ مسکی کی دجہ سے خوب اند میزا جمایا ہوا تھا اور اور سے تیز بارش تھی۔ مسکی اور دور سے آوازیں دیے لکین ۔ اسے میں مجمد دوشی ہوئی۔ یہ مکنو ماموں تھے۔ آوازیں دیے لکین ۔ اسے میں مجمد دوشی ہوئی۔ یہ مکنو ماموں تھے۔

انہوں نے غیریت دریافت کی اور تسلی دیتے ہوئے کہا۔ "آپ بیافتات ند ہوں، میں روشنی کرتا ہوں۔ آپ میرے پیجے بیجے آئمیں۔" مجللے ماموں نے روشن کی تو سیجڑ میں ات بت منکی پر تظریرہ منی۔

اموں نے روسی کا ہو چھ بیل ملک بیت کی چھ رہ کا است الموں نے اسے المحایاء وہ تیز سردی جی المحمر رہ کا تھی۔ ایسی السے گھر لے جاکر گرم کی کوسکوں آیا۔ است میں الی جان نے متر پارڈ تیار کر لیا۔ جگنو ماموں کو پلاؤ کھا کر بہت مزء آیا۔ بجر سب مل گئر چائے میں الی جانو ماموں کو پلاؤ کھا کر بہت مزء آیا۔ بجر سب مل گئر جائے ہے لف اندوز ہوئے جس نے سردی کی شدت کو کم کر دیلا جگنو ماموں کو ان کا گھر بہت بیند آیا۔ ہر چیز سلیقے سے بحی ہوئی تھی لا جگنو ماموں کو ان کا گھر بہت بیند آیا۔ ہر چیز سلیقے سے بحی ہوئی تھی لا آپ بارش تھم بچی تھی۔ جگنو ماموں نے اجازت طلب کی اس بارش تھم بچی تھی۔ جگنو ماموں نے اجازت طلب کی اب بارش تھم بھی تھی۔ جگنو ماموں کا شکر بیدادا کیا، جن کی مفرور لا یے گا۔ ای جان نے جگنو ماموں کا شکر بیدادا کیا، جن کی جب من کی جان تی مئی۔ منکل نے کہیں سے سر نکال کر کبار دید سے منکل کی جان تی مئی۔ منکل اور ائی جان کی گیا ہائوں دید سے منکل کی جان کی جوئے بہر چلے گئے۔ سکی اور منکل ان کو گئے۔ اس گل دی جگنو ماموں جیکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سکی اور منکل ان کو گئے۔ اس کی اور منگل ان کو گئے۔ سکی اور منگل ان کو گئے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج بہر چلے گئے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج بہر جلے گئے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج بہر جلے گئے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج کے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج کے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے واج کے۔ سکی اور منگل ان کو اندور میں جیکتے ہوئے وادر تک دیکھی رہیں۔

到海河

|          | And the ball |              |
|----------|--------------|--------------|
|          |              |              |
| جری مینے | انگریزی مینے | اسلامی مسینے |
| يوا كن   | ينوري        | 13           |
| پیت      | فرون         | مغر          |
| جيا كا   | بارق .       | رريع الأول   |
| بنه      | ايرل         | (वि। वि      |
|          | مئی          | جاری الاول   |
| اسازه    | جون          | جادي الثاني  |
| سادان    | جولائي       | رجب          |
| الجادول  | برون<br>اگرت | شعبان        |
| ا اوج    | تبر          | ومضان        |
| £8       | FC.          | شوال         |
| المن     | 17           | ذي تعده      |
| 12       | 1.3          | 7.165        |
|          | 12           |              |

ای شارے میں مجھے درس قرآن و حدیث، مخضر مخضر، محاورہ کہانی د ۔ تيبيو سلطان بهت اليهي لكيس \_ (جواد الحمن، لا بور) 🔾 میں عبداللہ آ افویں اور صحیٰ مجھٹی کاس مین پڑھتے ہیں۔ ہم بہلی بار شرکت کررے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں صرور شامل کریں ے۔ ہم ہر ماہ بدرسالہ پڑھتے تھے لین اب ہم اس میں تھے۔ لیا كريس كي مارے يايا بروفيسر نين انبول في ماري بہت حوصلدافزال ک اس کیے ہم شرکت کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں كة آب اليس مايوس تبين كريس مگے۔ ہم انظار كريس مگے۔ العبدالله وتي طاهر موجرالوالية) بین تعلیم و تربیت کا ایک نیا قاری ہوں۔ تعلیم و تربیت بہت پیارا بدير عليهم والرديبة الاليوام عليم الكيد بين النب رسالہ ہے۔ میرے ابو بجین میں بر حاکرتے تھے۔ ہمیں جو بچھ تعلیم العلیم و تربیت کی جتنی بھی تعریف کروں ، کم ہے۔ بین اے بے عد وتزبیت میں ملتا ہے، وہ کہیں تبین ملتا ہے۔ آپ کی غدمت میں پند کرتی ہوں اور میری مین شب نور کو بھی بہت پند ہے۔ میں محوج لگاہے، وماغ ازاؤ اور میری زندگی کے مقاصد ارسال کررہا ہوں اور سے خط بھی ضرور بٹائع کر ایں۔ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ال بار دو كهانيال بهيج راي مول، ميرى حوصله افزاني سيجيم كار میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے اور یہ میرا پہلا خط ہے۔ (ميمون وبره التأعيل خان) (طافظ عبدالله انعام عجرات) محترمداید برصاحبالیسی بین آب؟ مئی کا شاره این تمام تر خوبول لعليم وتربيت ميرا ينديده رساله الحديب بهت عرصه خط مد لكصني كي o كساتھ ميرے باتھ ميں ہے۔ مئى كا شاره ياھ كردل باغ باغ مو وجد ميرے ميرك كے المحالات تھے۔ محصے الميد ہے آب ميرے 🔵 گیا۔ خاص طور پر لیکیم، شمع ازل اور انونکی سزا ٹاپ پر تھیں۔ تمام ا چھے رزات کے اللے طرور وعا کو یں گے۔ اب میں با قاعد گی ہے سلیلے اور ناول بھی اچھے تھے۔ گزشتہ خطوط کی طرح میرے اس خط خط لکھا کروں گی مئی کے شام ہے میں نیبو سلطان کا ٹائیل بہت کوردی کی ٹوکری کامسکن نہ بنائیں۔ میزا خط اور لکھائی کیسی ہے؟ اجھا نگا۔ اس میں میں سے میو سلطان کے بھین سے لے كر جوانی (ايمال ديره، لا بور) الملعليم وتربيت كي بينديد كي كاشكريدا آپ كا خط اور لكهائي بهت تک کی زندگی کے بازے میں پڑھا۔ ان معلومات کا مخطے پہلے عل نه تقا مخضر مخضر معلومات عامية الوجهو توجا بين اور كهيل وي منك كا خوب صورت ہے۔ میرے اسدیدہ سلسلے میں۔ کہانیال بھی بلت خوال تھیں۔ میر آن میں بہلی بار خط لکھ رہی ہوں ۔ تعلیم و تربیت بہت عدہ ہے۔ ساری کمانیاں بہت ہی اچھی اور سبق موز ہوتی ہیں۔ میں تقریبا ورست نام شائع كيا ليحيز المراب المور) دو سال سے یہ میگزین بڑھ رای ہوں۔ تعلیم و تربیت واقعی تعلیم و العليم وتربيت كالمتى كالشارة بهت ليندا آيا في لعليم وتربيت ربیت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک تحریر مینجی ر مع ہوئے یا ج سال ہوا تھے ہیں۔ یں اب آ تھویں جاعت کی طالع الول- مير حرال ماه فيلى سد ماي ك المتحال الوس الس ے براہ مربانی اے ضرور شائع سیجے گا۔ ( فرام عثان کوجرانوال ) مل تعلیم و تربیت کا نیا قاری بول- مجھے آپ کا رسالہ بہت کیندا آیا ارعا يح كالشافظ! ( it is the fact of ) اوران سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں نے پچھلا شارہ ورا جا اور ال کے لیے تھرون رعاش ا من المرابي ا منے افتان کے کو اور بار کی مرور بری کوال ساتھ کریں گے۔ میں شامل تحریب بہت الیکی مولی ہیں۔ خاب عالی! مارے ہاں 86) CERT 2014 (4) (2)

میری ای جان بھی اس کو بہت شوق سے اہمی تک پراھتی ہیں بلکہ میری ای جان بھی تک پراھتی ہیں بلکہ ان کے بھی تک پراھتی اس کے بھی تارے موجود ہیں ان کے باس ابھی تک ان کے بھی تاریخی بیں۔ امید کرتی ہوں اس کی مختلف نظار شات شانع ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں اس کی مختلف نظار شات شانع ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں اس نظاکو اپنے رسالے ہیں منرور جگہ ویں مے۔ اس خطاکو اپنے رسالے ہیں منرور جگہ ویں مے۔ اشکریا!

W

الم اور کاغذ المانا ہی بہت شوق سے پڑھتی خط لکھنے کے لیے تاہم اور کاغذ المانا ہی بہت شوق سے رسالہ بجوں میں بہت مقبول ہے۔
میری دوست ماہ نور بھی بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ میرا خط ضرور شائع کریں۔ اگر شائع نہ کریں گے تو میں ناراض ہوجاؤں گی۔
شائع کریں۔ اگر شائع نہ کریں گے تو میں ناراض ہوجاؤں گی۔

میں تعلیم و تربیت ایک سال سے پڑھ رہی ہوں اور بڑے شوق سے
پڑھتی ہوں۔ میری اس دل جسی کی وجہ سے میری دوست بھی اب
تعلیم و تربیت پڑھتی ہیں۔ مجھے کہانی لکھنے کا بہت شوق ہے اور میں
چاہتی ہوں کہ میرے پہندیدہ رسالے میں میری کہانی شائع ہو۔ کیا
میں آپ کو کہانی بھیج سکتی ہوں؟ کیا آپ میری کہانی شائع کریں
گے؟ میں آپ کو کہانی بار خط لکھ رہی ہوں۔ بلیز آپ میرا خط ضرور
شائع سیجے گا، ورزنہ میرا ول ٹوٹ جائے گا۔ (بشری رانا، بٹیالہ دوست میر)

میرا آپ کے خلوص اور بیار کا شکر میدا کہانیاں بھیجییں، معیاری کہانیاں
ضرور شائع کریں گے۔

ساری کہانیاں اچھی تھیں۔ نظم توٹ بڑوٹ نے بین بجائی، بہت الچھی تلی۔ میں تین ماہ سے خط لکھ اسی موں، شامل نہیں ہوا۔
میرے امتحان ہورہ ہیں، ذعا تیجے گا۔ ذاکفہ کارٹر بڑھ کرمنہ میں پانی آگیا۔ بجھے ہر مہیے رسالہ بہت لیے مانا ہے بھی تو 10 میں نان آگیا۔ بجھے ہر مہیے رسالہ بہت لیے مانا ہے بھی اور گیم تاریخ کرر جاتی ہے تو مانا ہے۔ '' کھیل وی من من کا'' جیسے اور گیم تاریخ کرر جاتی ہے تو مانا ہے۔ '' کھیل وی من من کا'' جیسے اور گیم من شامل کریں۔ کوئی اسماری واقعات کا سائلہ تھی تھیں۔

میکی دوستوں نے رسالہ تاخیر سے نمانے کی شکایت کی ہے۔ ان شاء اللہ ان شکاء ان شکاء

العليم وزبيت ماركيت بن تافير سندأنا بيريرائ كرم بخوايت القدامات الله المن جن كي وجه ب الارك بال رساله وت برآ جائي-میں نے این سے کا ترکیاں آب کوردالہ کس میکن ان میں سے ون مجى ترير شائع مين مولى - اس كى ويه مجى منا دير و مر دساه مرا - ا ملے میری طرف سے معذرت کر ویکھلے وہ ماہ سے شرکت شار سکا۔ اس كا سبب بير لي كذيرا بورز كا امتان قما اور آپ محى ميرے ك ول سے زُغار میجیم گائے میں معلوم نہ ہو رکا کہ پہن ایڈینر جناب عبداللام صاحب أب ائل وُنيا مِل أمين رب ميرے بورے كر والے بھی اس پر آب ہے افسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی البین جنت عطا فرمائے۔ آئین! مین آپ ہے بہت ماراض ہوں کد کیا آپ ک مرائے عالملیر سے وسمنی ہے کہ دہاں مئی کا شارد جلد مبین بھیجا۔ میں نے علاقہ کی سب دکا نیں چھان ماری مر ند ملا۔ بد مرا آپ سے تشكوه ہے۔ پھر 10 تاريخ كرر جاتى ہے اور ميس حصر تبيس لے سكتا۔ كزارش ہے كه ميرے كيے تو شارہ بھيج ويا كريں۔ ميرے ابوكى و پانچ مئی کو سال گرہ تھی۔ تعلیم و تربیت کا معیار اور سب کے سب سلسلے اچھے ہیں۔ ول وعا ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو۔ پچھلے کی مہینوں سے بط شالع نہیں ہوا۔ یکھ تحریری بھیج رہا ہوں، کیا ارادہ ہے ان ك بارك يس؟ آگاه يجي كار (اسامة ظفر داجه سرائ عالكير)

W

W

W

0

اثاء الله! تعلیم و تربیت کے سلط بہت ایجھے جا رہے ہیں۔ مجع ازل اوّل نمبر پر رہی۔ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ رسالہ بہت دریا ہے۔ ایپ نے جو اُردو دریا ہے جو ہماری حوصلہ علیٰ کا سبب ہے۔ آپ نے جو اُردو کے فروغ کے سلسلہ میں کہانیوں اور انعای مالیت میں اضافہ کیا ہے، میں اس کو مراہتا ہوں۔ مجھے اسلای مضامین اچھے اُلگتے ہیں، اس کو مراہتا ہوں۔ مجھے اسلای مضامین اچھے اُلگتے ہیں، اس کے لیے کوئی مستقل سلسلہ شروع کیجئے۔ رانا محمد شاہد ہر مرحبہ ایک ارسال ایک اچھا مضمون لے کرآتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی ارسال ایک اچھا مضمون لے کرآتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی ارسال کر رہا ہوں۔ مطلع ضرور کیجئے گا۔

الله آپ کوائی باری کا انظار کرنا بڑے گا۔

تعلیم و تربیت امارے گھر میں بہت سالوں سے پڑھا جا رہا ہے گر بین آج بہلی دفعہ آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ میری نانی جان ہیں مہتر برس کی ہیں وہ بھی بجین میں تعلیم و تربیت پرمھتی تھیں اور پھر

201466

اس کے رسول کی نافرمائی کروں تو میری اطاعت تم برفرض ہیں۔ ' حضرت ابو بھڑ نے اپنے عبد خلافت میں مالی انظام سے لیے بیت المال اور فرق کی نظام قائم کیا۔ ذمیوں کے حقوق کی مجمی کیا۔ خمیوں کے حقوق کی مجمی کیا۔ عبد صدیق کا ایک کارنامہ قرآن مجید کی تدوین ہے۔ اس کا بعث بیہ ہوا کہ عبد صدیق کی لڑا تیوں باعث بیہ ہوا کہ عبد صدیق کی لڑا تیوں باعث بیہ ہوا کہ عبد صدیق کی لڑا تیوں بی خصوصاً جگ عمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی۔ اس وقت کی بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر حفاظ حرآن کی شہادت کا سلسلہ قائم رہا تو قرآن کی شہادت کا سلسلہ قائم رہا تو

گا۔ لہذا حضرت ابو بکر نے مختلف لکھے ہوئے اجزاءاور حفاظِ قرآن کے سینوں سے قرآن کی سورتوں کوجمع کر کے مدوّن کیا۔

حضرت ابو بر سب تریادہ امرادِ شریعت کے محرم اور روب اسلامی کے دانا کے راز تھے۔ قرآن انفیر، حدیث، فقہ و جملہ اسلامی علوم میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ ذاتی حیثیت سے برے رقبق القلب، نرم خو، متواضع اور خاک سار اور زہد، تقویٰ کا جسم پیکر تھے۔ خلافت سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ تواضع اور سادگی کا بیالم تھا کہ محلہ والوں تک کا کام اپنے ہاتھوں سے کر ویا کرتے تھے۔ پر وسیوں کے مویش چراتے، کام اپنے ہاتھوں سے کر ویا کرتے تھے۔ پر وسیوں کے مویش چراتے، ان کا دودھ دوھ دیتے۔ فلافت سلنے کے بعد ایک لڑی کو جس کی بحری کا دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ دولا فت بھی کو فلق خدا کی خدمت سے یا زمین رکھ کئی۔ "

دوسال ادر چند ماہ کی مختر خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 22 بتمادی الثانی ، 13 ہجری (22 اگست 634ء) کو ہیر کے ون مغرب اور عشاء کے درمیان انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ کی زبان پر سے الفاظ تھے:

"اے اللہ! میری موت اسلام پر ہو اور مجھے نیکو کاروں سے
"

میدنا ابو برصدین عام النیل کے از حالی سال اور حفرت محری وادت کے دو سال اور چند باد بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پردرش مکہ مرسد ہے۔ آپ کی والد و کہتی ہیں: جب یہ پیدا ہوا تو غیب ہے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی تجی بندی! تجھے خوش خری ہو۔ یہ بچہ متین (آزاد) ہے۔ آسانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ محریکا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ روایت خود حفرت صدیق آکر نے مجلی اقدی میں بیان فرمائی۔ انبیاء علیم الصلاق والسلام کے بعد تمام عالم اقدی میں تیاں۔ آپ نے حضرت محریکی قیادت کے افضل حضرت ابو بمرصدیق ہیں۔ آپ نے حضرت محریکی قیادت میں تمام غزوات میں شرکت کی اور مسلمان ہونے کا حق اوا کیا۔ آپ کی جیات مباد کہ دین مصطفیٰ کے فروغ اور دفام مصطفیٰ علیہ کے علی فیادت کی جیات مباد کہ دین مصطفیٰ کے فروغ اور دفام مصطفیٰ علیہ کے علی فیاد کے جدو جبد کرتے گزری۔

سیدتا حضرت ابو بر صدیق کی خلافت مسلمانوں کے اجماع کے بہوائی سے بہوئی۔خلافت کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا '' بیس تم پرحاکم بنا کر بھیجا گیا ہوں ،لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔اگریش نیکی کی راہ پر چلوں تو میری فرماں برداری کرتا ،لیکن اگر میرا قدم نیکی کی راہ کے درول کی سے ڈکھی جائے تو بھیے درست کر دیتا۔ اگریش اللداوراس کے درول کی اطاعت کرتے دہتا۔ اگریش اللداوراس کے درول کی اطاعت کرتے دہتا۔ اگریش اللداور

7) CT 182014W/Z



بہاول بور ملک کا ہار ہواں ہڑا شہر ہے۔ یہ ماضی میں ریاست بہاول بور کا دار الحکومت تھا۔ اسے نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی سو برس پرانے محلات ہیں۔ ان میں در ہار کل ، گلزار کل اور نور محل تمایاں ہیں۔ ان میں نور محل خوب صور تی و دکھتی میں بہت اہمیت کا حال ہے۔

نور کل سنواب صادق محمد خال عبای نے اپی بیگم ملکہ نور کے اپنی بیگم ملکہ نور کے اپنی بیگم ملکہ نور کے میں ہوا۔
تمین سال کے قبیل عرصے میں اس عظیم الشان کل کی تعییر کمل ہوئی۔ اس وقت عمد دشاہ کار کا نقشہ ایک اگریز انجینئر مسٹر جنیان نے بنایا تھا۔ اس وقت بہاول پور کے مختلف شعبوں بیس کام کر رہ سے سے اگریز اس وقت بہاول پور کا اسٹینٹ انجینئر تھا۔

اس کی نمیادوں میں جاندگی ، تانبا اور پچھا ہے سے رکھے گے بین جنہیں نیک شکون قرار دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے علادہ اس کی بنیادوں میں رکھے کے بین جاندگی اس کی بنیادوں میں سے ایک تھا۔

بیں جنہیں نیک شکون قرار دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے علادہ اس کی بنیادوں میں ریاست کے نقشہ بھی رکھے گئے بین جاندگی اس کی ایم کر ایک تھا۔

بیں جنہیں نیک شکون قرار دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے علادہ اس کی اہم روایات میں ریاست کے نقشہ بھی رکھے گئے بین جاندگی اس ور

لورخل، اسلامی اور اٹالین طرز تغییر کانمونہ ہے۔ انہائی دلیسپ بات یہ ہے کہ اس کی تغییر میں سینٹ اور لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا 100 میں میں کی تعلیم میں سینٹ اور لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا

بلکدای میں مرخ ایننه ، دال ماش ، ساول، یث س، بنونا اور چکنی ملی كا فاص تناسب سے استوال بوائے۔ بينب وكيداس وقت كے اہم تعیران اجزاء تھے ویل کی چیوں پرمضبوطی کے لیے ذائے کا استعال كيا كيا ہے۔ جہال جيت پر ذات مكن نہيں، داں سا گوان كے شخ اور جبتر والے مے - انہیں اغیرونی اطراف سے مزید خوب صورتی دين كي لي نقش وزيّار هي آرات كيا كيا جب كه فرش ير 21 بيول المعتمل ول مربع الله كر يحول و يحض من بهت بصلے لكتے إلى -نور کل کے اندرونی دروازے سے اندر داحل ہوں تو سامنے ایک برے بال پرفظر پر ف سے میں فوات صاحب کا در بار بجا تھا۔ نواب صاحب كا تخت جا عرى كا جب كر كرهيان مون في بن مونى تعين كل کے وروازول، سر محمول اور دیگر مقاطع کے لیے جو لکڑی استعال ہُولی ووسا گوان کی بی تھی کل کی خوب صورتی براھانے کے لیے جنے مجى رنگ برطم شيشول كاستعال بنواء ووسب انگيند سے درآمد كي كے لتے بسيرك برے برے المين بطور خاص اللي عمقوائے كے تھے۔نواب ماحب نے ملکہ کوائی محبت کے بیوت کے لیے بیمرک (يرمنى) سے ايك يانومنگوا كر ديا تھا۔ 134 سال برانا ہے اور بيانو ماضي ميں مل ميں اپني وشيل بجھير ۽ تقاليديد آج بجي اپني انگلوں

" شاو جمان بهاول إور" بحي كما جات ب-

رياست بباول بوركى بنياد بباول خان اوّل في 1737 مين ر کی متی - 1956 میں سر صادق محد خان عیای نے ریاست کو پاکتان می ضم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد میرتام محلات محکمہ اوقاف کے پاس ملے سے -1971 میں ان محلات کا کنرول وج نے سنجال لیا عوام نے ان قلات پر فوج کے کنرول کو تابیند کیا اور اس پر احتیاج مجی اوالیکن کھو وقت گزرنے کے بعد عوام کو اس بات كا ادراك بواكه أكرفوج ان محلات كاكنثرول ندسنجالتي تو آج مية تلعه وصر اور موجودار و اور بريك كاطرح كحندرات من تبديل مو يك اوتے ۔ بول فوج کے کنرول کی دجہ سے بیک جارے اریخی ورتے كے طور ير باقى رہے۔ يد بات يقينا قار كين كے ليے جرت وول چھی کا باعث ہوگی کہ جس ملکہ نور کے لیے نواب صاوق نے سیکن تعمير كروايا تحا، المول في صرف ايك رات يبال قيام كيا- بوالم كحد یول کہ اگل میے جب ملکہ نور، محل کے اروگرد باغات وغیرو کا نقارو كنے كے ليے جيت يركش توكل كے مامنے وسط رقبے ير سلط الموك شاہ قبرستان كو و كي كران كا شائل مزاج بر كيا۔ انبول نے اس بات کو پسندند فرمایا که بیال قبرستان کے قریب کیول تعیر کیا میا۔ چنانچان کے بعد انہوں نے مزید بہاں قیام نے فرایا اور نہ بی کھی دو باروکل کا درخ کیا۔ یوں کل ان کے عام سے ی موسوم رو گیا۔ جب لوركل تعمير كيا كياان وقت دور دُور تك آبادي كانام ونشان نہ تھا۔اس کے ارد کر دیا عاملہ اور سرمبر میدان مصلے نظر آتے ہے۔ بر من آسانی سے دور کا کی سیر کرسکا تھا مراب ای مقد کے لیے علت لینا پڑتا ہے علت کے کرانے والوں کو بیاں ک تاریخ بنال جاتی ہے اور نوابوں کے زیر استعال صونوں پر بھی مضنے کی اجازت ہوتی ے۔ یول وہ چندلحول کے لیے مامنی سے مجربور الطف التا عظے میں۔ اگراب بھی نوابول ہے منسوب مختلف نواورات کوان مل میں محفوظ كرديا جائے توب اريخي على ميوزيم من تبديل بوسكا ہے۔ يوں منصرف باذوق لوگ اس فيتي اورمغردا تائے كود يمينے كے ليے اس کے بلکہ ساحت کوفرور فردے کا باعث بھی بنیں گے۔

کے انظار میں ہے جوائے چھوکر مانسی کی یادیں تازہ کروے۔ نور کل کے لوادرات میں وہ معنوط اور صاف متحرا ملیئر ڈیجی ہے جو قائد اعظم نے آخری نواب سر صادق محد خال عبای کو تحذیمی دى تھى۔ يہ بليئر ڈنوركل كے ايك كمرے ميں موجود ہے۔ بڑے بال سے پہلو میں چھو نے اور سادہ ہال ہیں۔ان دونوں ہالز کے اطراف میں موجود کرے کل کے باسیوں کے رہنے کے لیے تھے۔ یہ اس بات كى طرف اشاره تما كەنواب صاحب اسى سى زياده خيال كل يں كام كرنے والے لوگوں كار كھتے تھے۔

میل کوگری کی شدت سے بچانے کے لیے تہد خانوں میں نبری صورت پانی کا بندوبست کیا گیا تھا حالاں کہ مامنی میں قلعوں ومحلات من جوتهد فانے بنائے جاتے تھے، ان کا زیادہ تر مقصد قید یوں کورکھنا ہوتا تھا۔ ان تہد خانوں کولوہے کے سریوں سے ڈھانیا گیا تھا لینی ان کی جیست نبیں تھی۔ نہر کے دونوں وروازے باہر کی طرف کھلتے ہتھ۔ و الک دروازے سے اندر وافل ہو کر دوسرے سے باہرنگل جاتی تھی۔ اوپر سے کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا بورے کی میں پھیلتی تھی۔ پانی و چور آنے والی موالوں محسول ہوتی تھی گویا ائیر کنڈیشنڈ سے آری ے۔ نہر کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے کمرے تعمر کیے گئے تھ، جن كے بارے ميں كہا جاتا ہے كر يہ قيديوں كے ليے محصوص تھے۔ان کے ساتھ بی ور بالول کے مگر ہے بھی موجود تھے۔ ان تب مانوں کی بعض جگہوں سے سٹر ھیاں اور محل کی طرف بھی تھلی تھیں۔ اب بیا میرهیال بند ہیں۔ اس طرح نیر کو خنک ہوئے بھی ست سال بیت کے بیں۔ سریے والی چھوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔

نور محل کا کل رقبہ 44600 مربع نٹ ہے۔ اس محل میں کل 32 كرے، 14 تبدخانے اور 3 بال بيں على كاونے برج اس ی خوب صورتی کو جار جاندلگاتے ہیں۔ محل کی تعمیر کے لیے 100 ا يكززين كا انخاب كما كما تما تعالم 138 برس قبل اس كل كي تعبر بر12 لا کورویے خرج ہوئے تھے اور اس دور کے حالے سے بایک بہت بری رام تھی۔ اور وکر کیے گئے تمام کل نواب صاوق عبای نے تعمیر کروائے تھے۔ امنی محلات کی تعمیر اور خوب صورتی کی وجہ سے البیس



پاکتان کے نام در مصور عبد الرحمٰن چنتائی 21 متبر 1897ء کو اندرون لا ہور کے ایک علاقے ''جا بک سواران' بین میاں کریم بخش چنتائی کے گھر پیدا ہوئے۔ بجین بین باظرہ پڑھا۔ بچھ سورتیں حفظ کیں۔ اس دوران اپنے پھو بھا میاں بخش نقاش سے نقاش (نقش دنگار کرنے والا) اور مصوری کے سبق بھی لیے۔ مجد کی تعلیم مکمل ہوئی تو مکتب کا دخ کیا۔ ریلوٹ شیکنی اسکول، لا ہور سے ٹدل کا امتحان تو مکتب کا دخ کیا۔ ریلوٹ شیک اسکول، لا ہور سے ٹدل کا امتحان پاس کیا۔ بیدہ وہ دفت تھا جب محمد عبد الرحمٰن کی روح بین فن مصوری سے محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس نے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی جس کے آئیس آنے والے وقتوں بیں محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی اس

آرٹ کا بدول وادہ اب میواسکول آف آرٹس میں علم حاصل کرنے چہنچا۔ 1914ء میں وہاں سے ڈرائنگ کا امتحان امتیازی منبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد بچھ عرصہ فا ہور ہی کے ایک اسکول میں بہطور ڈرائنگ ماسٹر کام کیا۔

محد عبدالرحمٰن کے برزگوں کے خاندان کے دو بھائی احد اور حماد مغل باوشاہ شاہ جہاں کے دور بیس ''میر تغییرات' مضح جنہوں نے لال تلعہ (دیلی)، جامع مسجد (دیلی) اور تاج محل (آگرہ) کی تغییر میں اہم تلعہ (دیلی)، جامع مسجد (دیلی) اور تاج محل (آگرہ) کی تغییر میں اہم

کردار ادا کیا۔ ان کے دادا بھی مہارات رنجیت سنگھ کے دربار میں میر تقیرات رہے۔

عبدالرحمٰن چنتائی کے مملی سفر کا آغاز بھی حقیقت میں اس اسکول سے ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے آرٹ کی بنیادی تعلیم حاصل کی مقتی ۔ 1916ء میں میو اسکول آف آرش کے فوٹو لیتھو گرانی کے شعبے میں شمولیت اختیار کی اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ وہ وہاں شعبے میں شمولیت اختیار کی اور پھر مازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس ملازمت کے بعدانہوں نے ہمیشہ آزاد زندگی گزاری۔ ملازمت کے بعدانہوں نے ہمیشہ آزاد زندگی گزاری۔

1917ء میں وہ فن مصوری کے آفاب بن کر انجرے، جب ان کی بنائی ہوئی ایک تصویر کلکتہ کے مشہور انگریزی ماہنا ہے ''ماڈرن ریویو'' میں شائع ہوئی۔ کئی اور تصاویر بھی تواتر سے شائع ہوئیں توانیس وہ اعتبار ملاکہ ان کی شہرت کا ڈر تکا ہندوستان سے باہر بھی بھنے لگا۔

1919ء میں پنجاب فائن آرٹ سومائی کے زیراہتمام لاہور میں ان کی نصاور کی بہلی بار نمائش ہوئی، جس میں ان سے فن کے شاعری شاہ کارکوخواب سراہا گیا۔ جب انہوں نے علامہ محد اقبال کی شاعری کی مصوری کارنگ ویا تو ان کی شہرت اور عزت میں مزید اضافہ ہوا۔

0000

201498

COM

اس سلیلے میں پہلی انسور ماہنامہ نیرنگ خیال میں جولائی 1924 و میں اس کی انسور کا شامل ہوتا کا شاکل ہوتا کا شاکل ہوتا کا شاکل ہوتا کا معمول بن محمول بن محمول

وہ مصوری کے ماتھ ماتھ افسان بھی لکتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بزار سے زیادہ تساویر اور اسنے ہی بنسل سے انتوش تیار کے۔ انگریزوں نے بندوستان میں اپنے آرٹ کو فروغ دیا جا ایکن عبدالرحمٰن پنتا کی نے مغلبہ طرز میں کمال حاصل کر سے دیا جا با لیکن عبدالرحمٰن پنتا کی نے مغلبہ طرز میں کمال حاصل کر سے اسے بجسیلایا۔ ان کے انساویر میں موضوعات تاریخ اسلام کے مشابیر است بور کی جمع )، ہندو دیو مالا، بدرہ مت کے بعض موضوعات، پنجابی کسان، سمیری کاشت کار، بنگالی سادمواور مدرائی دوشیزا میں دے۔ کسان، سمیری کاشت کار، بنگالی سادمواور مدرائی دوشیزا میں دے۔ ان کی تصاویر ڈیٹا کی بڑے بائب خانوں کی زینت بنیں جن میں ان کی تصاویر ڈیٹا ہے گئی ہڑنے بائب خانوں کی زینت بنیں جن میں

اڈرن آرٹ شامل میں۔ ان کی گئی تصاویر ملکہ الزبتہ دوئم کے ذاتی ہے والی و خرے کی تصاویر ملکہ الزبتہ دوئم کے ذاتی و

ان کی تصاویر کی نمائش لندن ، پیری اور بران کے علاوہ کی اور ممالک میں بھی ہوئی مصوری کی بہلی ممالک میں بھی ہوئی اور یا کستان کی تاریخ میں فن مصوری کی بہلی نمائش 11 دیمبر 1949 مرکو انہا ہور میں منعقد ہوئی تھی جو آپ بی کی تصاویر پر جنی تھی ہا انتخاری ای وقت کے کورز جزل خواجہ ناظم الدین نے کیا تھا۔

برقش میوزیم ، دی وکنوریا، البرث میوزیم (وبلی) اور پیشنل میوزیم آف

عبدالرحمٰن بینی الی الله اور اقوام متحده (نیویارک) کی عمارت کی آرائش کی علی بالینڈ) کے مقارت کی آرائش کی علی الله بالی کی کئیں۔ ای طرح ہیک (بالینڈ) کے تقر امن کو بھی ان کی تصاویر ہے مزین کیا گیا ہے۔ انہیں قدیم مصوروں اور فن کارون کے شاہ کار جمع کرنے کا بھی شوق رہا۔ ان کے شاہ کار جمع کرنے کا بھی شوق رہا۔ ان کے شاہ کار جمع کرنے کا بھی شوق رہا۔ ان موجود سے یاس ایران مغلی اور را جبوت طرف کے نام ور مصوروں کے شاہ کار معموروں کے شاہ کار معموروں کے شاہ کار معموروں کے شاہ کار

1937ء میں شہور معور الاسونے ان کی ملاحیوں کا افتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اور الکیٹروں کا خوب صورت استعال کرتے ہیں۔ 1962ء میں ملکہ الزیتہ دوئم نے کہا ۔ میرے اللے یہ فوتی کی است ہے کہ جنائی فن یارے میرے یا ک موجود اللہ یہ مطالوی است ہے کہ جنائی فن یارے میرے یا ک موجود اللہ یہ کرمانوی است میں انہیں میں انہیں میں انہیں میادرا کا خطاب ویا گیا۔ حکومت یا کشان سے

## كلا م القيالي

امراد ماند عرا ي الكي افت أن رازداد عن مند را كالل المراشق كرف والدا و التي في فيد عرف في البيد ويها في المراس المان المراشق المراس المراشق ا

أنين بال اميازت نوازا

قیام پاکستان کے بعد عبدالرمن جنتائی نے نہ مسرف پاکستان کے ابتدائی جار ڈاک کھنوں میں ہے ایک کمٹ ڈیزائن کیا بلکہ ریم یو پاکستان اور پاکستان نیلی ویژن کے مونوگرام بھی ڈیزائن کیے۔

ان کی خوب صورت تعداد یر کا مجموعه مرتع چنائی (منتب اشعار عالب کی معدورانه تشریع) اور مل عالب کی معدورانه تشریع) بکش چنتائی ( کام خالب کی تشریع) اور ممل چنتائی ( علامه اقبال کے منتف اشعار کا معدور نسند ) کے علاوہ افسانوں کے مجموعے " کا جل" اور " لگان" موجود ہیں۔

17 جنوری 1975ء کوان کا انتقال جواتو او نیا کے کئی سر براہان مملکت نے انہیں شان دار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جن میں ملکت نے انہیں شان دار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جن میں ملک برطانیہ وزیراعظم جارت ، ٹائب صدرامریکا، جرمنی کے صدراور اقوام متحدوث کے سیکرٹری جزل شاق جیں۔ 21 ستبر 1997ء کوان کی معید سالہ لا معالیاں کی سال کرو کے موقع پر الا ہور میں اجھائی میوزیم خرست تائم کیا گیا۔



ے ان کی ملاقات اپنے گاؤں کے ایک لڑکے ایس سے ہوگئی جو ہگی آبادی کے ایک کوارٹر میں رہنا تھا اور وہیں اس نے بال کا شنے کی وکان کھول رکھی تھی۔ تین جارون سے وہ ایس کے ساتھ ہی رو رہ سے سے۔ ایک دن امین کی وُکان پر ایک شخص نے بندو کو اطلاع دی کہ پڑنیا گھر میں چوکی وارکی آسامی خالی ہے۔ دو ہزار شخواہ اور کھانے اور رہنے کی سہولت بھی ہے۔ ایک دن بندو چڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے موسے کی سہولت بھی ہے۔ ایک دن بندو چڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے موسے کی سہولت بھی ہے۔ ایک دن بندو چڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے موسے کی سہولت بھی ہے۔ ایک دن بندو چڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے ہوئے کی سہولت بھی ہے۔ ایک دن بندو چڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے ہوئے گئے گئے۔

رفتر کے کھلے میں ابھی دریقی، اس لیے دہ ادھر اُدھر گھومتے رہے۔ جب بھی وہ کی جانور کے بنجرے کے سامنے ہے گزرتے تو جب بھی وہ کی جانور اس کو جرت ہے ویکھتے۔ دس بجے کے قریب جب رفتر کھلا تو انہوں نے منجر کے سامنے حاضری وی۔ منجر نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ چوک داری آسای تو ایک دن پہلے پر موگئ ہے۔ بندو بڑی امید لے کرآئے تھاس لیے ان کو بہت بایوی ہوگئ ہے۔ بندو بڑی امید لے کرآئے تھاس لیے ان کو بہت بایوی ہوگ ۔ انہوں نے گز گڑا کر اپنی مجوری اور بے سروسامانی کی رُو داد بندی تو سال کی رُو داد بندو گھے میں جولتی پر گڑی کے بلوے آنسو پو جھتے ہوئے واپسی کے بندو گھے میں جولتی پر گڑی کے بلوے آنسو پو جھتے ہوئے واپسی کے بندو گھے میں جولتی پر گڑی کے بلوے آنسو پو جھتے ہوئے واپسی کے لیے مراہ کے ایوران کو واپس با

بندو پہلوان شہر آ تو گئے کین ان کا دل گاؤں کے آبٹاروں اور
قل قل کرتے چشموں میں ہی اٹکا رہا۔ آبٹاروں سے ان کی مراد وہ
پرتالے ہے جن کے نیچے کھڑے ہوکر وہ برسات میں نہایا کرتے ہے
اور چشموں سے مراد کمہاروں کے جھوٹیزوں کے پیچے واقع اس جوہڑ
سے تھی جس میں جمینسیں اور گاؤں کے بیچے دن بحر کیچڑ میں نہایا
کرتے ہے۔ بندو اپنے دوست چندو کے پُر زور اصرار پرشہر آئے
تھے لیکن ابھی تک چندو کا بیا شیل اگا تھا۔ چندو جب پیچی بارگاؤں
آیا اور سرخ بھولوں والی شرک اور چست جیز پیک کرگاؤں کی گلیوں
میں اکڑتا ہوا لکا اور گاؤں کے لوگ اس کو حسرت اور دشک کی نظروں
میں اکڑتا ہوا لکا اور گاؤں کے لوگ اس کو حسرت اور دشک کی نظروں
میں اکڑتا ہوا لکا اور گاؤں کے لوگ اس کو حسرت اور دشک کی نظروں
میں اکڑتا ہوا لکا اور گاؤں کے لوگ اس کو حسرت اور دشک کی نظروں
دہ اس کی مناسب ٹوکری کا بندوبست کر دے گا۔ حمید پٹواری سے جو جندو کا بیا تکھوا کر لائے شے وہ نہ صرف نا کھل تھا بلکٹرید خطی کی وجہ چندو کا بیا تکھوا کر لائے شے وہ نہ صرف نا کھل تھا بلکٹرید خطی کی وجہ سے بڑھنا بھی محال تھا۔

بندو تین دن سے لوگوں اور تریفک کے اور دہام میں حواس باختہ کے عوم رہے تھے۔ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہر شخص کہاں اور کیوں کی محمد میں نہیں آرہا تھا کہ ہر شخص کہاں اور کیوں کی محال رہا تھا کہ ہر شخص کہاں اور کیوں کی محال رہا ہے۔ شور ، ہنگامہ اور گرد وغیار سے تنگ آ کرانہوں نے سوچا کی محل کہ دو گاؤں لوٹ جا کمیں اور ای روکھی سوکھی پر گزارا کریں۔ انقاق کے دو گاؤں لوٹ جا کمیں اور ای روکھی سوکھی پر گزارا کریں۔ انقاق

しいてははいいかり كريس مندوس جملات آسته ع كركزائد " ربیه میال بنده! ایک صورت ہوسکتی ہے۔ محواہ جمی تین ہزار " بنگل کے بادشاہ ایسری زندگی بنش دے یہ ال ایک غریب ا بول او كام كى بهت آسان ب\_" پرولی انسان مول می ایس جو یا کسر والول بیا مین جرار مامانه مرر بیک برادا کے بہرے پرخوش کی اہر دوڑ گئی اور انہوں نے بغیر تفصیل نے ك كمال مين كر بيض من كر بيض من المات الماسية الما الم قريب آكر رمنامندی کا اظہار کر دیا۔ میجرے گلاصال کرتے ہوئے تفصیل بنائی۔ "ر کھومیاں بندو!ایا ہے کہ مارے چرایا گرکاس ے بن ا جمالی امیں ہمی پردیسی ہوں مجھ جریا گھر والوں نے مار ہرار ول عزيز جانور ريك تقا الجس كا اجابك انقال موليا ہے۔ جب وہ پررکھا ہے۔' پہلے تو بندو کو اپنے کالوں اپرایلین بہل آیا، پھرانہیں آ واز کچھ ملا بازیال کھا کر بچوں کورجھا تا تھا تو نے اس کو بہت ایسند کرنے ہے ! يرايا گر دى بح كملائے ليكن رش شام جار بح كے بعد بى مونا جانی پیچانی می لکی اور پھروہ کھھ باد کر اکے شیرے لیٹ کر آ ہے۔ ے۔ تمہیں یہ کرنا ہو گا کہ چار محفظ سے الیے ریجھ کی کھال میں کر بولے '' يارا چندوتو؟'' بنجرے میں منسنا ہوگا اور بحول کوخوش کرنا ہوگا۔" میلے تو بندو بیان کر مین کرشیرخوش ب اولات او این ایران ایران جب بھیر كم مولى تو چندو نے بندو كے كان ميں كہا-یش کے بعد ہامی تجران ا " يار بندو! مجمد ايك رازكى بات بناريا مول ياس چريا كمريس السطّے دن بندومیاں ریجھ کی کھال پین کر پنجر کے میں بیٹے گئے۔ زیادہ تر بےروز گارنو جوان ہی جانوروں کی کھالیس سنے بیٹھے ہیں۔وو ریجے ہے جی شیر کا پنجرہ تھا۔ بندو نے محسول کیا کہ شیران کو معنی خیز بنین تو اینے گاؤں کے بی ہیں۔ یہ صاحب جولنگور کی کھال پنے نظرول ے ویکورہا ہے۔ اس کو خدشا ہوا کہ کہیں اُنسان کی بوسونگھ کر ورخت سے لنگ رہے ہیں، گر یجوایث ہیں فر وہ چیتے صاحب جو شرے اس کو پیچال تو بہل لیا۔ سورج کے پڑھے پڑھے بندوی جھب كرستريث في رہے ہيں، ميٹرك ميں دوبار فيل موكراس مقام حالت غیر مونا شروع ہوگئے۔ جب وہ گرمی کی وجہ سے اپنی بغلول اور ر اپنج ہیں۔ چایا کھر بند ہونے کے بعد ہم سب کی محفل رات مے گردن کو الحیل الحیل کر تھجائے تو اس کی حرکتوں کو دیکھ کر پنجرے کی تک جمتی ہے،تم بالکل بورنہیں ہوئے۔" جالیوں سے چمرے لگائے نیچ بہت خوش ہوئے۔ جالوروں کے محافظ لوگ شیر اور ریچھ کو اس طرح کھسر پھسر کرتا دیکھ کر خوشی ہے کے اشارے براس نے ایک دو قلا بازیاں بھی کھانے کی کوشش کی لدوہ تالیاں بجارہے تھے۔ د نا ایک رہے تھے کہ جلدی سورج ڈیفلے تو اس کوسکون ملے دوبيركو جب جريا گحركا محافظ جانورون كو كهانا ديخ آيا تو وه ثیر اور ریکھ کے پنجروں کے درمیان واقع گرل کا دروازہ بند کرنا جُول گیا۔ بندو نے بھی اپنی پریشانی میں اس طرف دھیان نہیں دیا۔ تنام كوجب جارون طرف بجون كاججوم تخاتو شيرخرامان خرامان طبلتا موا بندو کے پنجرے میں آگیا۔ بندونے جو ملٹ کرشیر کوانے استے قریب دیکھا توان کے ہوش اُڑ گئے۔ وہ خوف سے قر تقر کا نینے لگے۔

الجرے کی جالیوں کے باہر کھڑے کے یہ منظر دیکھ کر بہت لطف

اندوز ہورے تھے۔ ریچھ کے پنجرے کے گردلوگوں کا جوم بردھتا جا

رہا تھا۔ جب بندو نے شیر کی سائنیں اپنے کاندھے پرمحسوں کیں لو

موت کوایت است در مکتر در مکتر کو انبول نے خوف سے آنگھیں بند



